





8-C (محى الدين بلذنك) داتا دربار ماركيث. لا مور فون:7248657

Email: záviapublishers@yahoo.com;



### جملهحقوقمحفوظهتي

> <u>زمراه تمام</u> نجابرت عی ارز

ليكل ايتوانزد رائے صلاح الدین كھرل ایرووكیٹ بالى كورث (لاہور) 7842176-0300





Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

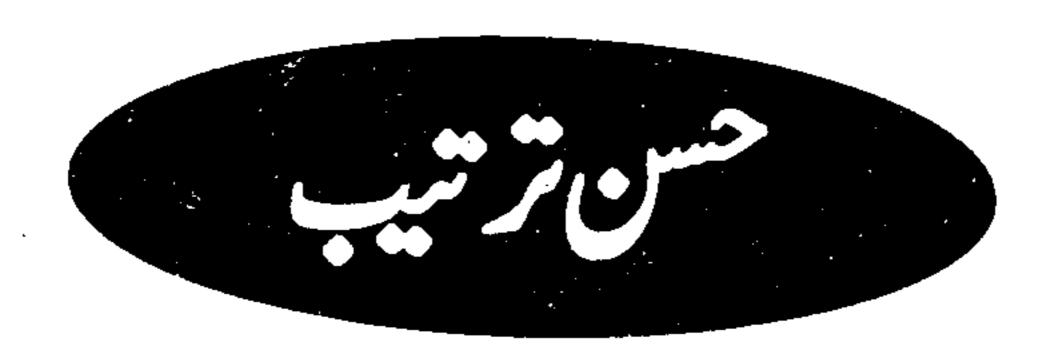

| صفحهمبر   | عبوانات                                         | صفحمبر | عنوانات                                  |
|-----------|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| 27        | رمعتی                                           | 12     | فر مان حضرت سيد ناغوث اعظم م             |
| 28        | مبارك مكان:                                     | 13     | حضرت عائشه صديقة                         |
| 29        | تاریخ رصتی:                                     | 13     | نام ونسب:                                |
| 31        | جهيراوروليمه:                                   | 14     | سيدنا ابو بكرصديق (والنه عائشه صديقة)    |
| 32        | بركت والا نكاح:                                 | 15     | حضرت أم رومان (والده عائشه صديقة)        |
| 33        | دودهاور مجورول سے ضیافت:                        | 16     | حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كى ولادت: |
| 34        | از دواجی زندگی                                  | 17     | ز مانه رضاعت اور بچین                    |
| 35        | حضرت عائش كاكريول سے دل بہلانا:                 | 18     | بچین میں سنہ راخواب:                     |
| 36        | نى كريم عليه كالمسكراتا:                        | 18     | حضرت خدیجة الکبری طی و فات               |
| !<br>!    | انی سریم الیانی کی حضرت عائشہ سے محبت           | 20     | حضرت خولہ بنت حکیم کے ذریعہ پیغام نکاح:  |
| 38        | اور تازیر داری                                  | 22     | تكاح اورز مانه نكاح:                     |
| 39        | ايمان ميس كامل مخفر ،:                          | 22     | بوقت نكان حفرت عائشه كي عمر بارك:        |
| 40        | نازوانداز:                                      | 23     | حق مبر:                                  |
| <b>‡0</b> | نیزه بازی کا مظاهره دیکهنا:                     | 24     | سركار دوعالم فيصلح كي ججرت               |
| 41        | حضرت عا مُشهرضي الله عنها كي خوشي اور ناراضگي : |        | المجرت بر ابوجهل كاطيش مين آكر حضرت      |
|           | اونث کے بدکنے پر حضور نبی کریم علیہ کو          | 25     | اساءرضي الله عنهاكو مارنا:               |
| 42        | ي چينې:                                         | 26     | حضرت عاكشهرضي اللدعنها مدينه من          |
| 42        | حضرت عمر صفي المامي كونفيحت كرنا:               | 27     | مدینه میں رہائش اور بخار کا حملہ:        |

| Δ |   |
|---|---|
| • | • |

| 4     | ·<br><del></del>                                     | _ <del></del> |                                          |
|-------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| مغينر | عنوانات                                              | صفحةنمبر      |                                          |
| -     | شوہر کو بارہ چیزوں میں اعتدال رکھنے کی               |               | حضرت عائشه رضى الله عنها كے بغير دعوت    |
| 56    | ضرورت ہے:                                            |               | قبول نه کرنا:                            |
| 57    | رسول التعليظ كي أخرى وصيت:                           |               | میں کھانا عائشہ کے گھر کھاتا ہوں:        |
|       | بیوی کی بدخلقی پراجراور شو ہر کی بدمزاجی پرصبر:      | 44            | عورتوں کے حق میں رسول التعلیق کی وصیت:   |
|       | اے حفصہ فصدیق کی بیٹی کی حرص نہ کرتا:                | 44            | دور كامقابليه:                           |
| 59    | (حفرت عمر طفیه)                                      | 45            | شو هر کامقام:                            |
|       | حضرت ابو بكر صديق منظينه كاعا ئشة كوتهير مارنا:      | 1             | از واج مطهرات میں عدل ومساوات            |
| 60    | حضرت عائشه رضى الله عنهاكى بات بر                    | 47            | حضرت عائشه رضى الله عنها كيليج دوباريان: |
|       | رسول التعليقة كامسرور بونا:                          | 47            | از واج کیلئے باری مقرر کرنا:             |
| 61    | اسلام میں پہلی دوستی:                                | L!            | سفرکیلئے از واج کے نام کا قرعہ ڈالنا:    |
| 61    | یوی سے خوش طبعی کرنا:<br>پیوی سے خوش طبعی کرنا:      | 11            |                                          |
| 61    |                                                      | <del></del>   | حضرت عائشه رضى الله عنها كى او نجى آواز  |
| 62    | تصرت عائشه رضی الله عنها کی دلجوئی:<br>معاحت و بلاغت | 50            | · · · · · ·                              |
| 62    |                                                      |               | حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کا        |
| 62    | نداز گفتگو:                                          |               | ا بمآلات سيعم ب                          |
| 63    | عروشاعري:                                            | <del></del>   |                                          |
|       | فاع رسول الله عليه على حضرت عائشه                    | 52    دو      |                                          |
| 68    |                                                      | 11            |                                          |
| 69    | <u> </u>                                             | '             |                                          |
| 74    | ب وجلال:                                             | • 11          | خوشبوکی چمک:                             |
| 7.4   |                                                      | - 11          |                                          |
| 7     | رت عائشه رضى الله عنهاكي فضيلت                       | 5             |                                          |
| 7     | رت جرئيل الطيخ كاسلام:                               | 5 حم          |                                          |
| 7     | اریمی پارچه پرتضویر عائشة: 6                         | 5   جنتى      | رسول التعلقية كوسب سي زياده محبوب: 6     |

| 7.     |                                        | - <del></del>                                    | <del></del>                            |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| عجدبر  | عنوانات                                | مفحهبر                                           | عنى افات                               |
| 94     | .0000                                  | 11                                               | نام عورتوں پر برزرگی:                  |
|        | عابه كرام مشكل مساكل حضرت عاكشة س      |                                                  | مصرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے وسیلہ سے   |
| 94     | ريافت كرتے:                            | 77 و                                             | آيت تيم كانزول:                        |
| 96     | نطاب حميرا:                            | ; I                                              | وى كا نزول صرف حضرت عائشه صديقه        |
|        | تضرت عائبه صديقه رضى الله عنها كاامير  | 79                                               | رضی الله عنها کے گھر:                  |
| 96     | عاوبيه ظرفي المكتوب:                   |                                                  | ووران نماز رسول الله علیات کے سامنے    |
| 97     | نیا میں فضیلت کس طرح حاصل ہوتی ہے:     | 82                                               | تخت براستراحت:                         |
| 98     | مخصيل علم كاشوق: -                     | 84                                               | د نیااور آخرت می ہم نشین               |
| 100    | مرو ہے سنتے ہیں:                       | 84                                               | جنت میں ساتھ:                          |
| 101    | عورتوں کی اصلاح معاشرت:                | <del>                                     </del> | حبيب رسول التعلقية:                    |
| 102    | دوران جنگ مجاہدین کی خدمت کرنا:        | 84                                               | حجوث سے پاک:                           |
| 102    | عور زوں کا بہترین جہاد جج مبرور ہے:    |                                                  | حضورنی کریم علی کے جبہ مبارک اور اس    |
| ·<br>· | علم طب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی        | 85                                               | کی برکات:                              |
| 103    | الله عنها كي مهارت                     |                                                  | حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها يرانعام |
| 104    | حجارٌ پچونک وغيره:                     | 86                                               | خداوندي:                               |
| 105    | امہات المونین کے باہمی تعلقات          | 87                                               | از واج مطهرات پرفضیلت:                 |
| 108    | ر شک محبت:                             | 87                                               | حضرت جبرئيل الطّغظظ كى زيارت كرنا:     |
| 109    | حضرت خدیجه رضی الله عنها پر رشک:       |                                                  | رسول الله عليه اور حضرت عائش كي        |
|        | میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو دوست رکھتا  | :                                                | دلچيپ گفتگو: (گياره عورتوں كا واقعه)   |
| 110    | ہوں: (فرمان نبوی)                      | 92                                               | حضرت فاطمة اورحضرت عائشة كامكالمه:     |
|        | حضرت ام سلمهٔ حسن وعقل میں ممتاز تھیں: | <del></del>                                      | حضرت عائشه صديقة كاعلم وفضل            |
| 111    | (فرمان حضرت عائشهٔ)                    |                                                  | حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها         |
| 112    | واقعه حديبية:                          |                                                  | مروى احاديث كي تغداد:                  |

| 6      |                                         | · — <u>-</u> ¬ |                                                       |
|--------|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| صغيمبر | عنوانات                                 | صفحةتمبر       |                                                       |
| 130    | حرمت تصوير:                             |                | ا حضرت نیبنب <sup>ط</sup> عبادت و سخاوت میں ہے<br>میں |
| 131    | ایک پنتم لزگی کی شادی کرنا:             | 113            | مثال تقيل (فرمان حضرت عائشه)                          |
| 132    | بالهمى التحاد: بركناه كامحاسيه بوكا:    | <br>           | خضرت أم حبيبه كا بوفت وصال تمام                       |
| 132    | ام عبدالله كنيت كاامتخاب:               | 115            | از وان ہے معافی کی درخواست کرتا:                      |
| 133    | آ داب گفتگو:                            | 115            | حفرت جویریه رضی الله عنها کی تعریف کرنا:              |
| 134    | میں تمہار ہے مردوں کی ماں ہوں:          | 116            | مفرت صفیه رضی الله عنها:<br>                          |
| 134    | حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كى سخاوت |                | خضرت ميمونه رضى الله عنها منقى أور                    |
| 134    | ستر ہزار درہم خیرات کر دیئے:            |                | يه بيز گارتھيں: ( فرمان عائش )                        |
| 134    | دُيرُ ه لا كه در جم غرباء ميں تقسيم :   | · · ·          |                                                       |
| 135    | تحجور کا ایک دانه بھی خیرات کر دیا:     | 118            | اونث كابدلنا:                                         |
| 136    | شخافیت میں ہرخص کا مرتبہ کمحوظ رکھا:    |                | رو مصنے پر رسول الله عليات حضرت عائشه                 |
| 137    | يك دن مين لا كھوں درہم خيرات كرنا:      | 121            | رضی الله عنها کومناتے:                                |
| 137    | عرت عائشه صديقه رضى الله عنها كي تواضع: |                | ملح کی خوشی میں جنت ہے حلوہ                           |
| 138    | محاب صفه کی خدمت:                       | 1 124          | محفرت عائشه صديقه رضى الله عنها كي تعليم              |
| 138    | بادت وخوف خدا:                          |                | ا ہے عائشہ! جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کر:               |
| 139    | اروہات سے پر ہیز:                       | 126            | نرمی اختیار کرنے میں دین و دنیا کی تعتیں ہیں:         |
| 140    |                                         | 120 ح          | بستر والپس لوثا ديا:                                  |
| 141    |                                         | <del></del>    |                                                       |
| 1      | مرت امام حسن رفظته كوروضه انور ميس      | 12             | ، پانی مک اور آگ نه رو کنا:<br>عصر سرین               |
| 143    | ى كى اجازت دينا:                        | 12 ادفر        | زندنی کی ضانت کوئی تہیں دیے سکتا:<br>احد              |
| 143    | • • • <u> </u>                          | 12             | جہنم سے نیچنے کی فکر کرو:                             |
|        | ور نی کریم علی کھر کے کاموں میں         | 12 حضر         | حضرت عائشه رضی الله عنها کا یمودیوں کو جواب: 9        |
| 14     | - ( Oat.                                | 13   حفر       | ماه رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف: 30                 |

| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                        | <del>। _</del> | ······································     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| ا المحافق المحتاج المحافق المحتاج المحتاج المحتاج المحتاج الحقاق المحتاج المح | مسفحهمبر<br>              |                                        | ·              |                                            |
| واک:  145 حضرت عبدالرحمٰن طلبہ  145 عنها لوحم مرت بر حضرت عائشہ رضی اللہ  146 عنها کو محمدت و محفرت عائشہ رضی اللہ  147 عنها کو محمدت اللہ عنها کو محمدت اللہ عنها کو محمدت اللہ عنها کو محمدت اللہ عنها کا محمدت اللہ عنها کا محمدت اللہ عنها کا محمدت عمر طلبہ کے محمدت اللہ عنها کا محمدت عمر طلبہ کے محمدت اللہ عنها کا دائید کا د | <b>∮</b><br><b>∮</b><br>! | محمد بن ابوبكر طفي كل شهادت بر محوشت   | 144            | نفاست طبع:                                 |
| الله الحالى الله المحتوات الله المحتوات الله المحتوات الله المحتوات الله المحتوات الله المحتوات المحت | 155                       | کھانا ترک کرویا:                       | 144            | قرآن كومحبت سے سننا:                       |
| المحت شوہر: 146 عنها كوصد منا: 157 عنها كوصد منا: 157 عنها كوصد منا: 157 عنها كوصد منا: 157 عنها كوصد منا: 158 عنها كوصد منا: 158 عنها كوصد منا: 159 عنها كوصد منا: 159 عنها كوصد منا: 159 عنها كوصد منا: 159 عنها كوصد منا: 147 عنها كام المنا كام الله المنا كام الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155                       |                                        | "              | مسواك:                                     |
| المرت عائد الله على الله عنها: المرت على الله على المرت على الله على المرت على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>I</b>                  |                                        | J <del>Ť</del> | خوش الحاني سے رغبت:                        |
| المعناه دنیا میں حضرت عمر کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 157                       | عنها كوصدمه:                           | 146            | اطاعت شوہر:                                |
| یادہ کوئی عزیز نہیں:  147 حضرت بریر ڈی کر زنہیں:  148 خضرت علی کو تعبید کرنا:  148 خضرت علی کو تعبید کرنا:  148 متفرقات  148 متفرقات  148 متفرقات  148 متفرقات  148 متفرقات  149 مرائی بات:  160 مرائی بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | حضرت اساء رضى الله عنها:               | 147            | حضرت عائشة كاصحابه كرام كى تعريف كرنا      |
| 159 المعرف المعرب المع | 158                       | حضرت بربرة (كنيز):                     |                | مجھے تمام دنیا میں حضرت عمر نظام سے        |
| المرت عمان على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 159                       | حضرت برمرة كي آزادي كاواقعه:           | 147            | زياده كوئى عزيزنېين:                       |
| المحاب رسول کی ہرگز بے حرمتی نہ کرنا اللہ المحاب اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 159                       | غلام:                                  | 147            | ا يك فخص كو تنبيه كرنا:                    |
| عفرت معاویہ ظافی کو پیغام: 149 کفن کیما جائے:  161 کف کیما جائے:  162 کف کم کیلئے دعا: 162 کفت کیلئے دعا: 162 کفرت ابو بکر وغرم کیلئے دعا: 162 کفرت ابو بکر وغررضی اللہ عنہم کی نیکیاں: 150 عورتوں سے بیعت: 162 کفرت ابود کے متعلق: 163 کا جادو کے متعلق: 163 کا خوات میں شرکت 163 کفرت سے پردہ کرنا: 151 غزوہ احدیثی شرکت: 163 کفرت سے پردہ کرنا: 151 غزوہ احدیثی شرکت: 163 کفرت کا دوہ خندق میں شرکت: 163 کفرت کی دوہ کرنا: 151 کفرت کوہ خندق میں شرکت: 163 کفرت کا دوہ خندق میں شرکت کا دور سے سیار کو دور خندق میں شرکت کا دور سے سیار کو دور خندق میں شرکت کا دور سے سیار کو دور خندق میں شرکت کا دور کو دور خندق میں شرکت کا دور کرنا کے دور کرنا کے دور سے سیار کو دور خندق میں شرکت کے دور سے سیار کی دور کرنا کے دور سے سیار کی دور کرنا کے دور سے سیار کی دور کرنا کے دور سے سیار کی کھرنا کے دور سے سیار کرنا کے دور سے سیار کی کھرنا کے دور سے سیار کی کرنا کے دور سے سیار کرنا کے دور سے سیار کی کرنا کے دور سے سیار کی کرنا کے دور سے سیار کرنا کے دور سے سیار کی کرنا کے دور سے سیار کی کرنا کے دور سے سیار کی کرنا کے دور سے سیار کرنا کے دور سے سیار کی کرنا کے دور سے سیار کی کرنا کے دور سے سیار کی کرنا کے دور سے سیار کے | 160                       | متفرقات                                | 148            | حضرت عمّان في الله سع فر شيخ حيا كرتے ہيں: |
| ہے بھائی کے قاتل کی تعریف کرنا: 149 رفع نم کیلئے دعا: 162 منافی کے قاتل کی تعریف کرنا: 150 مورتوں سے بیعت: 162 مورتوں سے بیعت: 162 مورتوں سے بیعت: 162 مورتوں سے بیعت: 162 مورتوں سے بیدہ کرنا: 151 مورتوں میں شرکت: 163 مورتوں میں شرکت: 163 مورتا میں مورتا میں شرکت: 163 مورتا میں مو | 160                       | راز کی بات:                            |                | اصحاب رسول کی ہرگز بے حرمتی نہ کرنا        |
| عفرت ابو بكر وعمر رضى الله عنهم كى نيكيال: 150 عورتول سے بيعت: 162 اللہ عنه مل اللہ عنهم كى نيكيال: 151 جادو كے متعلق: 151 اللہ عنه على شركت اللہ عنهم سے پردہ كرنا: 151 غزوہ احد على شركت: 163 عنہ وہ كرنا: 151 غزوہ احد على شركت: 163 عنہ وہ كرنا: 151 غزوہ خندق على شركت: 163 عنہ وہ كرنا: 151 غزوہ خندق على شركت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160                       | کفن کیسا جاہیے:                        | 149            | حضرت معاويه ظفي المحكوبيقام:               |
| المجان الله المحال الم | 161                       | رفع غم كيليّے دعا:                     | 149            | ا ہے بھائی کے قاتل کی تعریف کرنا:          |
| ابینا مخص سے پردہ کرتا: 151 غزوات میں شرکت<br>نظرت حسنین رضی اللہ عنہم سے پردہ کرنا: 151 غزوہ احد میں شرکت:<br>نظر میں پردہ کرتا: 151 غزوہ خندق میں شرکت: 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 162                       | عورتوں ہے بیعت:                        | 150            | حضرت ابو بكر وعمر رضى الثدعنهم كى نيكيال:  |
| نظرت حسنین رضی اللہ عنہم سے پردہ کرنا: 151 غزوہ احد میں شرکت:<br>مفر میں پردہ کرنا: 151 غزوہ خندت میں شرکت: 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162                       | جادو کے متعلق:                         | 151            | شرمى حجاب                                  |
| سفر میں پردہ کرتا: 151 غزوہ خندق میں شرکت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 163                       | غزوات میں شرکت                         | 151            | تا بینامخص سے پردہ کرتا:                   |
| · ·· · <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 163                       | غزوه احد میں شرکت:                     | 151            | حضرت حسنین رضی الله عنهم سے پردہ کرنا:     |
| حظ مديدانه هورية عني من الثرعنه اكالياس أح 152 أغنوه بنوقرينا عبر بشركرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163                       | غزوه خندق میں شرکت:                    | 151            | سفر میں پروہ کرتا:                         |
| 104 132 0 7 0 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164                       | غزوه بنوقر بظه میں شرکت:               | 152            | حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كالباس      |
| حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے غزوہ بی مصطلق میں شرکت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 165                       | غزوه بني مصطلق ميں شركت:               |                | حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کے          |
| قرابتی اور باندی غلام: 153 حضرت عائشه صدیقه دمنی الله عنها کے اقوال 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 165                       | حضرت عائشه صديقه رضى اللدعنها كے اقوال | 153            | قرابتی اور باندی غلام:                     |
| حضرت عمره رضى الله عنها: ، 154 مَو مِن بركت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 165                       | يُو مِينَ بركت:                        | 154            | حضرت عمره رضى الله عنها:                   |
| رضاعی بھائی: 154 رسول التعلقی سوتے وقت دعا کیں ما تکتے: 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 165                       | رسول المعلقة سوتے وقت دعا كيس ماسكتے:  | 154            | رضاعی بھائی:                               |

8

| 8        | <del></del>                                   | <u>.</u>        |                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صخةبر    | عنوانات                                       | صفحةبر          | عنوانات                                                                                                         |
| 176      | نى كريم مليك كى دعا:                          | 166             | رسول التعليظ كي نماز مين حالت:                                                                                  |
| 177      | فقراء جنت میں دوڑتے جائیں گے:                 | 166             | الله غصه کس پر کرتا ہے:                                                                                         |
|          | نی کریم علی نے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ        | 1               | نی کریم علی نے کسی سے انقام ندلیا:                                                                              |
| 178      | كهايا (حضرت عائشة):                           |                 | بهترین اخلاق والا:                                                                                              |
| 179      | سب سے بیل بدعت:                               | 167             | المعلقة كاخلق قرآن تقا:                                                                                         |
| 179      | دن میں دو دفعہ کھا تا اسراف ہے:               | 168             | حضور نبی کریم طبیعی کھانا کیسے کھاتے:                                                                           |
| <u> </u> | نی کریم علیت کی مجلوک کی حالت و کیمه کر       | <del>1 -</del>  | حبھوٹ سب سے زیادہ بری بات ہے:                                                                                   |
| 180      | حضرت عا نشرگارونا:                            | i <b>l</b> i    | جو روصی ازل میں باہم ملتی ہیں وہ دنیا                                                                           |
| 181      | مهاجرين كو كھلانا اپنے نفس پر مقدم سجھتے تھے: | 169             | میں بھی محبت کرتے ہیں:                                                                                          |
| 183      | واقعه كايلاء                                  |                 | مردول پرلعنت کرنامنع ہے:                                                                                        |
| 188      | منافقین کی سازش:                              | 170             | ير ك في المنظمة |
| 189      | حضرت عمر هی به قراری:                         | 11              |                                                                                                                 |
| 192      | واقعدا يلاء كاسب:                             | 170             | الطيفير:                                                                                                        |
| 196      | غلط مبحث كاسب:                                | 171             | A                                                                                                               |
| 198      | محققین کے جانج پرتال کا معیار:                | 173             | كاشانه نبوي مين ايك ايك ماه تك آگ نه جلتي:                                                                      |
| 200      | 6171                                          | <del></del>     | پیپ بھررونی بھی نہ کھائی:                                                                                       |
|          | فك ليعنى حضرت عائشه رضى الله عنها ير          | 173             | خراب تھجوریں نہ ہوتی تھیں:                                                                                      |
| 200      |                                               | 1.1             |                                                                                                                 |
| 200      | مرسے دور ہار کی گشدگی:                        | 174             |                                                                                                                 |
| 201      | ليسي هو ساخ د لکاري پر                        | 175             | یانی اورخر ما پرگزارا:                                                                                          |
|          | رگاه میں سناٹا اور حضرت عائشہ رضی             | <del></del>     | پوندگی چادر:                                                                                                    |
| · 202    | 3.251.6                                       |                 | وصال نبوی میلاند کے وقت چراغ میں تیل                                                                            |
| 20       | h                                             | <del>- 11</del> | مجھی نہ تھا:<br>                                                                                                |
|          |                                               |                 |                                                                                                                 |

| :           | ·<br>                                    |         |                                             |
|-------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| مغینر       | عنوانات                                  | سخةنمبر | عنى افات                                    |
| 215         |                                          | 11      | مفوان کی آ مد:                              |
| 216         | حضرت عائشه منى الله عنها كى تمنا:        | 204     | أم المومنين كود مكيم كرجيران ومشسدر صفوان:  |
| 216         | معرت ابو برمد بن معلى كاتار اور حن وطال: | 205     | ام المونين كيليخ صفوان كااحرّام:            |
| 216         | زول وي كي آثار:                          |         | مفوان کی سار بانی میں حضرت عائشہ رضی        |
| 217         | آثار وي برحضرت عائشه كالطمينان:          | 206     | الله عنها كي روانگي:                        |
| <u>;</u>    | ام المونين كوحفور في كريم المينة كى طرف  |         | حضرت عائشه رضى الله عنها كيليم تمام         |
| 217         | ے خوشخری:                                | 206     | امت کے لوگ محرم:                            |
| 217         | نازش عفت:                                |         | ام المونين اورصفوان كو د مكيه كرابن افي كي  |
| 218         | عظیم باپ کی عظیم بنی:                    | 207     | در پيره وي :                                |
| 218         | آيات برأت:                               | 207     | ابن انی کی شرمناک بکواس اور واقعه کی تشهیر: |
| <br>        | حضرت عائشه رضى الله عنها يرتجت تراشى     | 208     | ابن انی کی مجلسوں میں چرہے:                 |
| 219         | ك متعلق مئله:                            | - "     | حضرت عائشه رضی الله عنها کی بیاری اور       |
| 220         | خواب من الفاظ دعاك تعليم:                | 208     | نى كرىم الله كى سردمهرى:                    |
| 220         | چارلوگول کی چار برائیس:                  | 208     | حضرت عائشاً المسطح کے ساتھ:                 |
| ;<br>;      | منطح کے خلاف سیدنا ابو برصدیق دیجہ       | 209     | بهتان كي اجا تك اطلاع اورشد يدرومل:         |
| 221         | کی کارروائی:                             | 210     | مرض كا اعاده:                               |
| 221         | حضرت ابو بكرمد يق المناهجة كا حلف:       | 210     | ام المومنين اسيخ ميكه ميل:                  |
| 222         | فتم كا كفاره اور ملح كي ايداد:           | 212     | والده سے تذکرہ اور ان کی فیمائش:            |
| 224         | حضرت ابو بكر رفظ كے عالى اوماف:          | 212     | از واج مطبرات اس طوفان سے علیحدہ ہیں:       |
|             | تہت کے متعلق حضور نی کریم علی کا         | 213     | حفرت عائشه صديقه رضى الله عنهاكى بقرارى:    |
| 224         | محابه سے مشورہ:                          |         | حضورنى كريم عليه كاحضرت عائشه رمنى          |
| 225         | معرت على والمست                          | 213     | الله عنها سے استفسار:                       |
| 225         | 2,20-21                                  | 214     | حضرت عائشة كى حالت من يرجوش تغير:           |
| <del></del> |                                          |         |                                             |

| _ | _ |
|---|---|
| 1 | በ |

| 10       |                                                   | •           |                                                |
|----------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| صفحةبر   | عنوانات                                           | صغيمبر      | عنوانات.                                       |
| 243      | شاعراسلام حضرت حسان ابن ثابت:                     | 226         | بربرہ برخی اور ان کی بے لاگ رائے:              |
| 243      | حسان اوران کے باپ دادااور پردادا کی عمریں:        |             | حضرت بربرهٔ سے ایک روایت:                      |
| 244      | حضرت حسان هی کنروری قلب:                          |             | ام المومنين حضرت زينب رضي الله عنها كي رائے:   |
| 245      | حضرت حسان عَقْطَتُهُ كَى اطاعت رسول التُعَلِيدَ : | 228         | حفرت زينب رضى الله عنها:                       |
| 245      | حفرت حسان كوبئر حا كاتخفه:                        | •           | حضور نبی کریم ملط کا خطبه اور ابن ابی کی       |
| 246      | ابوطلحه اور باغ بئر جا:                           | 229         | طرف اشاره:                                     |
| 246      | بئر حانبي كريم المينية كي خدمت مين:               | 230         | حضرت سعدا بن معاذ هي پير جوش پيشكش:            |
|          | نی کریم ملیقه کی طرف سے حضرت حسان                 |             | م حضرت سعد ابن عباده ه المنظمة كاعصه اور جواب: |
| 247      | كيليځ سيرين:                                      | 4           | حضرت أسيد حضرت سعد ظفيهٔ الله كي حمايت ميں:    |
| 249      | حسان اور صفوان کا جھکڑا:                          | 231         | اول وخررج مین تصادم کا خطره:                   |
| 249      | جھڑے میں ابن عبادہ کی مداخلت:                     | 231         | غلط بنمی پر ایک نظر:                           |
| 250      | تصفيه اورانعام:                                   | 232         | حضرت ابن عبادہ حقیقہ کے عار کا سبب:            |
|          | حفرت حسان کی زبان یا شاعری اسلام                  | <u>il</u> . | تهمت تراشول كوشرعي سزا كانتكم:                 |
| 250      | کی تکوار:                                         | . '         | حضرت ابن عباده دابن معاذیم نبی کریم            |
| 251      | معربت حسان هنان المنطقة كى زبان:                  | 235         | علی الله کے ذریعہ مصالحت:                      |
| 251      | بن ابي پر حد كيول نبيس لكائي كئي:                 | 236         | صفوان ملمی تامرد تھے:                          |
| 252      |                                                   |             | 1                                              |
| 252      | نام انبیاء کی بیویاں پاک دامن تھیں                | 237         | حيار ملعون:                                    |
| 253      | 36 :                                              | j.          |                                                |
| <u> </u> | ضور تی کریم علیت کی از واج پر بہتان               | <b>&gt;</b> | حضرت حسان کے متعلق حضرت عائشہ                  |
| 253      | 1                                                 | و239        | · · ·                                          |
| 254      | دواج کی پاکدامنی اور گتاخ کی با                   | از          | ام المومنين كے ول ميں حضرت حسان                |
|          | ردن اڑادی:                                        | 240         | كااحرام:                                       |
|          |                                                   |             |                                                |

| J 1      |                                            |             |                                             |
|----------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| صفحةنمبر | عنوانات                                    | صفحتمبر     | عنى انات                                    |
| 269      | حضرت ابوموی اشعری طفیه کا طرز عمل:         | 254         | قرآنی دلیل:                                 |
| <u> </u> | حضرت قعقاع حظی ام الموسین کی               | <br>        | مکھیوں کے ذریعہ حضرت عائشہ رضی اللہ         |
| 271      | خدمت میں اورمصالحت کی کوشش:                | 255         | عنها کی برات:                               |
| 272      | مفیدین کی شرارت اور آغاز جنگ:              |             | سائے سے حضرت عائشہ رضی الله عنہا کی         |
| 274      | حضرت طلحه ه المنظمة على شهاوت:             | 255         | برات کی دلیل:                               |
| 275      | حضرت زبير ه المنظمة كما وت:                | 256         | مسلمانوں کوایڈ ارسانی یبود کا ندہب ہے:      |
| 277      | حضرت کعب هی شاهراه شهادت پر:               |             | حضرت عائشه رضى الله عنهاكى بإكدامنى ير      |
| 278      | جنگ کا خاتمہ:                              | 257         | حضرت على رضي المنظمة كما وليل:              |
| 279      | مقتولين جنگ:                               |             | تہمت تراشی کے متعلق حضرت ابوابوب            |
| 279      | جنگ جمل پرتبعره:                           | 257         | خوالم كى بيوى سے كفتكو:                     |
| 281      | احنف بن قبس كا كردار:                      | 259         | جنگ جمل                                     |
| 282      | بصره کی امارت:                             | !<br>!<br>! | حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كا           |
| 284      | حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كاوصال      | 259         | قصاص كامطاليه:                              |
| 284      | بوفت وصال عاجزي:                           | 260         | مکہ سے بھرہ روانگی:                         |
| 285      | ايام مرض ميس تلاوت قرآن:                   | 261         | حفرت سعيد بن العاص في علي علي علي علي العاص |
| •        | ايام مرض مين ابن عباس كالمائية ام المومنين |             | چشمہ حواب کے کتے کس پر مجونگیں سے:          |
| 285      | کی خدمت میں:                               | 262         | (فرمان نبوی)                                |
|          | حضرت ابن زبير هي المومنين كي               | 263         | ابل بھرہ کے ساتھ مراسلت:                    |
| 286      | خدمت على:                                  | 1           | عثمان بن حنيف كي للبكريشي:                  |
| 286      | وفن ہونے کے بارے میں وصیت:                 | 266         | كعب بن سور قاضى كا انتخاب:                  |
| 287      | سن وصال:                                   | 267         | عيم بن جبله كا دوسراحمله: ( فكست اورخاتمه ) |
| 287      | نماز جنازه:                                |             | امير المومنين حضرت على المرتضى عظيه كا      |
| 288      | باخذ                                       | 267         | بقره كاعزم:                                 |
|          |                                            |             |                                             |

# فرمان معرب باغوث الم

ہم حضور نبی کریم علی کے تمام ازواج کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہیں، اور اہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب امہات المومنین (مسلمانوں کی مائیں) ہیں۔سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعہ تہمت تراشوں کے قول سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت کا اظہار فرمایا۔

### وبسُمِ اللهِ الرّحَمٰنِ الرّحِيم

اَلنَّبِی اَ وُلی بِالْمُوْمِنِیْنَ مِنُ اَنْفُسِهِمْ وَاَذْوَاجُهُ اُمُّها تُهُمُ "درینی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ ما لک ہے اور اس کی پیمیال ان کی مائیں ہیں۔"

## حضرت عاكشه صديقة

### نام ونسب:

بنام ٔ حضرت عائشه (رضی الله عنها) کنیت، ام عبدالله، لقب، صدیقه، خطاب، تمیرا اور عوایش وغیره تفار باپ کی طرف سے آپ قریشہ تھیں جس کی تفصیل اس طرح ہے:

'' حضرت عائشہ بنت صدیق ابو بکر بن ابی قیافہ صفی بن عامر بن عمره کعب بن لوی'

کعب بن سعد بن تمیم بن مره بن کعب بن لوی'

والدہ کی طرف سے آپ کنانیہ شہور ہیں۔ جس کی تفصیل اس طرح ہے:

'' حضرت عائشہ صفی بنت حضرت رومان رضی الله عنها بنت عامر بن عوری بن عبر میں بن عبر بن افیار بن عارب عوری بن عبر میں بن عبر میں بن عبر بن افیار شدی بن میں اللہ عنہ بن کا نہ بن کا نہ بن سیع بن دھاں بن الحارث بن عم بن مالک بن کنانہ۔''

﴿ طبقات ابن سعد ﴾ مشهور محقق علامه شهاب الدين ابن حجر عسقلاني اور علامه ابن المير تهذيب التہذیب اور کتاب اسد الغابہ میں یہی بھی نسب لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کے علاوہ کچھاور بھی آپ کے نسب ہیں۔

علامہ ابن عبد البر کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ تمیم یا کنانہ تک کوئی اختلاف نہیں ہے جو پچھ جھکڑانسب میں ہے وہ اس سے پہلے ہے۔

ایک دفعہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق طفی نے بھی اپنے آپ کوئی ذرس میں شار کیا تھا اور چونکہ فہرسے پہلے اس سلسلہ میں کے تمام قبائل کنانہ کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے فہر کے بعد بیسب قریش کہلائے گئے۔ اس لیے آپ کے مادری اور پدری نسب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نہ آپ کو قریشہ بھے میں پھے مضا کقہ ہے۔

### سيدنا ابوبكر صديق فظينه (والدعا تشهصديقة)

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والدمختر م کا نام عبداللہ اور کنیت ابو بکرتھی۔ لقب عتیق تھا، بعض لوگول نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: "" میں مال کرعتیق کردیں گئے تھے ہے ''تی فی ان

"آپ کے والد کوعیق کیوں کہتے ہیں؟" تو فر مایا:
"ایک مرتبہ حضور نبی کریم علی نے ان کی طرف دیکھا اور فر مایا: "ھذا
عنیق الله من النار" (اللہ کا بیہ بندہ آگ سے آزادشدہ ہے۔)
ابوبکرآپ کی کنیت تھی اور عمر بھراپی کنیت ہی سے موسوم کیے جاتے رہے۔ قریش قوم کی طرح آپ کا پیشہ تجارت تھا، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، وسیع اور کامیاب تجارت میں آپ کی جاذب نظر شخصیت اور بے نظیر اخلاق کا بھی خاصہ دخل تھا۔ آپ کا رنگ سفید، بدن چھریرا، داڑھی خش خش نشی، چرہ شکفتہ، آٹکھیں روش اور پیشانی فراخ تھی، بہترین اخلاق کے مالک، رحم دل اور نرم خوشے، ہوش وخرد، عاقبت اندلیثی اور بلند فکر بہترین اخلاق کے مالک، رحم دل اور نرم خوشے، ہوش وخرد، عاقبت اندلیثی اور بلند فکر کے لیاظ سے مکہ کے بہت کم لوگ آپ کے ہم یلہ تھے۔ قلب سلیم ماما تھا، اس

المبہرین اطلال کے مالک، رم دل اور رم حوصے، ہول وحرد، عاقبت اندیکی اور بلند فلر وظفر کے لحاظ سے مکہ کے بہت کم لوگ آپ کے ہم پلہ تھے۔قلب سلیم پایا تھا، اس لیے بجین سے ہی مراہ کن اعتقادات اور رسوم و عادات سے بالکل الگ رہتے تھے۔ لیے بجین سے ہی مراہ کن اعتقادات اور رسوم و عادات سے بالکل الگ رہتے تھے۔ لیے بجین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

''میرے باپ نے جاہلیت اوراسلام دونوں زمانوں میں شراب کا قطرہ تک نہیں چکھا۔''

سیدنا ابوبکر صدیق صفی اپنی قوم میں بہت ہردل عزیز تھے،علم الانساب کے بہت بوے ماہر تھے۔قریش مکہ کے اہم خاندانوں کے نسب آپ کواز بریاد تھے اور ہر قبیلے کے عیوب و نقائص اور محاس و اوصاف سے بخو بی واقف تھے، اس وصف میں قریش یا کوئی فرد آپ کا مقابلہ نہ کرسکتا تھا۔ آپ خلیق، ایماندار اور ملن سار تاجر تھے، قوم کے تمام لوگ آپ کے اعلی اخلاق اور برتاؤ کے معترف تھے اور انہیں فضائل کے باعث آپ سے بے حد محبت کرتے تھے۔

حضرت ابوبکر صدیق طفی نے جارشادیاں کی تھیں، پہلی زوجہ تعلیہ بنت العزی تھیں، پہلی زوجہ تعلیہ بنت العزی تھیں، ان سے سیدنا حضرت عبداللہ صفی اللہ عنہا تھیں، ان سے سیدنا حضرت عبداللہ صفی اللہ عنہا تھیں، جن کا لقب ذات النطاقین تھا۔

### حضرت أم رومان (والده عائشه صديقة)

دوسری زوجه محتر مدکا نام سیده زینب بنت عامر اور کنیت ام رومان رضی الله عنها تقیس، ان سے سیدنا عبدالرحمٰن طفی اور سیده عائشه صدیقه رضی الله عنها تقیس - آپ کی والده محتر مدکے بارے میں ایک مرتبه رسول الله علی فی الله عنها تھا:

د'اگر کوئی محض حورانِ جنت میں سے کسی عورت کو دیکھنا پیند کرتا ہے تو وہ اُم رومان رضی الله عنها کو دیکھے لے۔''

اترے اور فرمایا:

''یارب العالمین! بچھ سے پوشیدہ نہیں کہ ام رومان (رضی اللہ عنہا) نے تیرے لیے اور تیرے رسول (علیہ کیا کچھ برداشت کیا ہے۔'' تیرے لیے اور تیرے رسول (علیہ کیا کیا کچھ برداشت کیا ہے۔'' سیدنا حضرت عبدالرحمٰن منظانہ کے بیٹے سیدنا محمد ابی عتیق بھی محابی رسول تھے۔ رسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد کی تبسری زوجہ سیدہ اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا تھیں جن سیدہ حبیبہ عنہا تھیں جن سے حضرت سیدنا محمد رضی اللہ عنہ صحابی سے اور چوتھی بیوی سیدہ حبیبہ انصار بیرضی اللہ عنہا تھیں۔

حضرت ابوبکر صدیق معنی کے والد سیدنا عثمان ابوقیافہ معنی اور والد ام محتر مہ سیدہ سلمی اُم الخیر رضی اللہ عنہا صحابیہ تھیں، اس طرح صدیقی نسل کی جار پشتیں متواتر زمرہ صحابہ رضوان اللہ عین میں داخل ہوئیں اور بیشرف اور کسی کونصیب نہیں ہوا۔

### حضرت عائشه صديقة رضى الله عنهاكي ولادت:

حفزت عائشہ معدیقہ رضی اللہ عنہا کی پیدائش ہجرت نبوی علی ہے آٹھ یا نو برس پہلے ظہور میں آئی۔ حساب کی روسے عیسوی سال ۱۱۳ یا ۱۱۴ تھا۔ صاحب اصابہ کہتے ہیں کہ ہجرت کا چوتھا یا بانچواں سال تھا۔

آپ کی ولادت کا شرف جس محلّع کو حاصل ہوا اس کا نام اب "مسفلہ یا منقلہ"
ہے۔اس وقت کون جانیا تھا کہ خلیفہ اوّل کی حرم سرا میں جولا کی ہیدا ہوئی ہے وہ ام
المونین کا لقب یائے گی۔حضور نبی کریم علیقہ کی بیوی بننے کا شرف اسے حاصل
ہوگا۔اللہ اور رسول علیقہ اس کے ناز اٹھا کیں مے اور خدا کی کتاب اس کی حمایت و
ہر ہریت کی گواہی دے گی۔

# زمانه رضاعت اور بحين

ماں باپ نے دودھ پلانے کیلئے الوقعیس کی ہوی کا انتخاب کیا اور وہی ان کو دودھ پلاتی رہیں۔ زمانہ رضاعت ختم ہونے کے بعد آپ پھراپنے ماں باپ کے سپرد کر دی گئیں، اگر چہ آپ اکلوتی بٹی نہ تھیں تا ہم آپ کے آثار اور بچپن کی عظمتیں دیکھ کر ماں باپ دل و جان سے آپ پر نثار ہوتے تھے، اور اپنے دوسرے بچوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ ماں اگر کلیجہ کا کھڑا بچھتی تھی تو باپ آٹھوں کا تارا سجھتا تھا۔ دوسرے بچوں کے مقابلہ میں آپ کی ناز برداری بھی زیادہ ہوتی تھی۔ بچپن پھر بھی دوسرے بچپن پھر بھی کہ بچپن ہے بھی ہوئے تھیں۔ آئندہ زمانہ میں جو بھی سے مگر بچپن کی تمام ادائیں متانت کا رنگ لیے ہوئے تھیں۔ آئندہ زمانہ میں جو بھی دونے والا تھا، اس کے آثار آپ کے مقدس چرہ سے نمایاں تھے اور آپ کی عظمت وعفت کا نور پیٹائی سے نبیک رہا تھا۔

ہرکام میں نفاست، ہر بات میں لطافت، کھیل کود کے دن تھے گرکھیل کود بھی سردارانِ قریش کے بچوں کی طرح ایک شان لیے ہوئے تھا۔ ماں باپ نے احتیاط کے ساتھ پالا۔ قدرت نے امتیاز کے ساتھ پردان چڑھایا جسم اور ہاتھ پاؤں قدرت مضبوط اور توانا ہونے گئے اور آپ کا اٹھان دوسرے بچوں کی نسبت سے کہیں زیادہ ہوتا تھا۔ جود کھتا تھا صدنے ہوکر دعائے خیر دیتا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی ہمجو لیوں سے قد و قامت عقل و دانائی اورصورت وسیرت کے لحاظ سے ہمیشہ متاز رہتی تھیں اور قبیلہ کی تمام چھوٹی لڑکیاں عموماً آپ ہی کے پاس کھیلنے کیلئے جایا کرتی تھیں۔آپ کو گڑیوں سے بے حدشوق تھا اورآپ نے اس قدر گڑیاں جمع کر لی تھیں کہ اتنی تمام قبیلے کی لڑکیوں کے پاس نہ

تھیں۔ بہی وجہ تھی کہ تمام قبیلہ کی لڑکیاں آپ کو اپنا سرگروہ مانتی تھیں۔ ماں باپ بھی اپنی ہونہارلڑکی کی ہرادا کو محبت اور پیار کی نظر سے دیکھتے تھے۔ آپ گے کے بجپن کے مشغلوں میں بھی بلند خیالی اور عالی ہمتی کے تمام آثار پائے جاتے تھے۔

### بجين مي سنهراخواب:

ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا کہ تین چا ندٹوٹ کران کی گود میں آپڑے ہیں۔ صبح اٹھ کر یہ خواب اپنے باپ سے بیان کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق صفح ہے ۔ اس کی تعبیر بیان کرنے میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ اس خواب کے سنتے ہی جان گئے کہ بیٹی دنیا کی عورتوں میں ایک متاز اوراعلی مرتبہ حاصل خواب کے سنتے ہی جان گئے کہ بیٹی دنیا کی عورتوں میں ایک متاز اوراعلی مرتبہ حاصل کرے گی۔ دل میں ان کی وقعت وعزت اور بھی زیادہ ہوگئی اور آپ کی تعلیم وتربیت کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ فرمانے گئے۔

# حضرت خديجة الكبري فات

حفرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہا جس وقت پانچ یا چوسال کی عمر کو پنچیں اس وقت حضور نبی کریم علی ہونے زور شور کے ساتھ تبلیغ اسلام میں مصروف تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ضفی ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، مگریہ زمانہ نہایت تنی اور مشکلوں کا زمانہ تھا۔ کفار ان قریش کی سختیاں روز بروز بروھی جا رہی تھے کہ، ربی تھیں، جولوگ مسلمان ہو چکے تھے ان پر اس قدرظلم وستم کیے جاتے تھے کہ، الامان و الحفیظ کان سن نہیں سکتے۔ آئکہ و کی نہیں سکتی۔ دل کا نبتا ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ خدا کے رسول علی ہوئی کرنے کے مشورے جا بجا ہور ہے تھے۔ غریب آتا ہے۔ خدا کے رسول علی کوئل کرنے کے مشورے جا بجا ہور ہے تھے۔ غریب مسلمانوں کو جلتی ہوئی ربیت پرلٹا کر کہا جا تا تھا کہ محمد (عیالیہ) کا کلمہ نہ پردمو، لات

اورعزی کواپنا خدا سمجھو، جواپنے بدن سے کھی تک نہیں اڑا سکتے انہیں اپنا معبود بناؤ، جواپی جگہ ہے ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، انہیں سجدہ کرو خدا اور خدا کے رسول سالنے کا نام نہلو۔حضور نبی کریم علی پہنے ہوئے جاتے تھے، کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا تھا گرا پہنا ہے اس کی طرف د کھے کر خاموش ہو جاتے تھے، اور کافروں کی ان تمام ختیوں پرصبر کرتے تھے۔

ادھرتو بیشوراور دشمنوں کا اتنا زورتھا، ادھرقدرت کو امتحان صبر منظورتھا۔
حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کا بھی اسی زمانہ میں انتقال ہو گیا اور ان
کے انتقال نے آپ کے دل کو اور بھی پریشان کر دیا۔ آپ علیہ کے پچا ابوطالب
بھی انتقال کر چکے تھے۔ اس کا کیا کم صدمہ تھا کہ اب الی بیوی بھی نگاہوں سے
چپ گئی جو درد ومصیبت اور مشکلات کے زمانہ میں سب سے بہتر رفیق و انیس
ثابت ہوئی تھیں، آپ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کی عنحواری، امداد اور
دلداری کو یا دفر مایا کرتے تھے اور تنہائی کی گھڑیوں میں اس محبت وعصمت کی بہتی کو عومی ومجب
ڈھویڈا کرتے تھے جو سخت مشکل اور مصیبت کے وقت میں بھی خلوص ومجب
اور ہدردی کی بہترین تصویرتھی۔

اگرآپ حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها کے حالات مقدس پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور نبی کریم علی ہے شعے۔ ام المونین حضرت خدیجة الکبری رضی الله اپ شوہر پر کیا کیا احسانات کیے تھے۔ ام المونین حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها نصرف آپ کی ہوئی تھیں بلکہ محسنہ تھیں بمجبوبہ تھیں اور وہ تھیں جوکوئی نہیں ہوسکا۔ حضور نبی کریم علی کو آپ کی وفات سے بے حد ملال ہوا، گرکیا کرتے ، تسلیم و رضا کی منزل کے خطر تو آپ الله بی تھے، رضا بقضا صابر و شاکر رہے، لیکن ول صدمہ مفارقت سے مجبور ضرور رہا، اور ہے بھی انصاف کی بات، پہلی ہوی، ہوی نہیں بلکہ محسنہ ہمدم تھیں، اسے اپنے ہاتھ سے مٹی میں دہا کیں، اپنے ہاتھ سے خاک میں بلکہ محسنہ ہمدم تھیں، اسے اپنے ہاتھ سے مٹی میں دہا کیں، اپنے ہاتھ سے خاک میں

ملائیں، دل ہے تاب نہ ہوتو کیا کرے۔ صبر کیا گر ایک حد تک، دل کو بہلایا گر پھر بھی دل کو بہلایا گر پھر بھی دل کو قرار نہ آیا تھا،، بشریت نے اگر زیادہ صبر آزمائی کی تو نبوت نے مشکل کشائی کی رسالت نے ہمت فزائی کی، پھر بھی آپ ایک ایسی مونس و ہمرم بیوی کے مرجانے سے متر دو ضرور رہے۔

### حضرت خولہ بنت مکیم کے ذریعہ پیغام نکاح:

ایک دن حضور نی کریم علی کو دشمنول نے غیر معمولی تکیفیں پہنچا کیں، آپ علی اللہ عنہا تو تھیں نہیں کہ دلداری و علیت گھر پر آئے، گھر خالی تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تو تھیں نہیں کہ دلداری و منحواری کرتیں، مشورہ دیتیں، اپنے اقبال وعظمت کے رعب و داب سے کفار، قریش کو د با تیں اور آپ کی تبلی وضفی کرتیں، عالم تنہائی کا آپ علی کے دل پر گہراار ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی غمنواری وغمگساری یاد آنے گئی اور آپ مالئی ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حقیقی غمنواری وغمگساری یاد آنے گئی اور آپ مالئی رات بھر افسر دہ خاطر رہے۔ ضبح ہوئی تو تھیم بن الاوقس کی بیٹی عثان بن مطعون مشہور ومعروف صحابی کی بیوی جن کا نام خولہ تھا، حضور نبی کریم علی کی خدمت میں مشہور ومعروف صحابی کی بیوی جن کا نام خولہ تھا، حضور نبی کریم علی کی خدمت میں آت کیں اور آپ علی کی حالت سے متاثر ہوکر عرض کرنے گئیں: یا رسول اللہ علی اللہ مقالی اللہ علی اللہ تھی خواہ تھا، حضور کیوں نہیں کر لیتے۔خواہ مخواہ غیرے میں جان باکان ہوتی ہے۔

حضور نی کریم علی نے فرمایا: خولہ! خدیجة الکبری جیسی نیک نہاد، وفادار، غمر کا اللہ علی نیک نہاد، وفادار، عمر داور کی خادمہ اب مجھے نہیں مل سکتی، حضرت خولہ بولیں نہیں یا رسول اللہ علی اللہ علی کہ بیل الی لڑکیال اور عور تیں موجود ہیں جن بیل کھوان اوصاف سے بھی زیادہ اوصاف پائے جاتے ہیں۔ ایک عائشہ ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حظی کی بیٹی ، دوسری سودہ ہیں۔ زمعہ کی بیٹی پہلی لڑکی باکرہ ہے اور دوسری بی بی بی بی بی اور دونوں کا آپ پر بی بی ہی ہی جو بین اور دونوں کا آپ پر بی بی ہی جو ت بی اور دونوں کا آپ پر بی بیوہ ہیں۔ دونوں کے حالات سے آپ خوب واقف ہیں اور دونوں کا آپ پر بی بیوہ ہیں۔ دونوں کے حالات سے آپ خوب واقف ہیں اور دونوں کا آپ پر بی بی بی جو ت بی ضرور ہے۔ حضور نی کریم حقالی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کی بیہ بی جو ت بھی ضرور ہے۔ حضور نی کریم حقالیہ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کی بیہ

ہا تیں سن کر پہلے خاموش ہوئے اور پھر فرمایا: اچھا خولہ ان دونوں کھروں میں پیغام لے جاؤ، ہم تہماری رائے کورد کرنانہیں جا ہے۔

حفرت خولہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ہنمی خوثی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق طفی کے گر آئیں، حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مال سے ملیں اور کہا کہ اللہ تعالی نے تہارے لیے بڑی بھلائی اور برکت کا سامان کیا ہے۔ اس بے بعد حضور نبی کریم علیہ کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے کیلئے نکاح کا پیغام دیا۔ وہ بولیں کہ رسول اللہ علیہ تو حضرت ابو بکر طفی کے دیل بھائی ہیں اور اس لیے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بچا ہوئے۔ بھلا یہ رشتہ کس مطرح جائز ہوسکتا ہے، مگرتم ذرا تھہرا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بچا ہوئے۔ بھلا یہ رشتہ کس باہر کئے ہوئے ہیں آ جائیں تو ہیں ان سے ذکر کر کے تہیں جواب دول گی۔ اسے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق طرح کے اس کے سامنے تذکرہ کیا گیا تو انہوں بین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق طفی ہمی آگئے۔ ان کے سامنے تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے بھی وہی کہا جوان کی بیوی حضرت ام رومان نے کہا تھا۔

بیان کیا۔ آپ علی نے فرا اللہ عنہا بارگاہ نبوت علی ہیں حاضر ہوئیں اور تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ علی نے فرمایا کہ خولہ، صدیق اکبر طفی ہے ہو، ہمارے مذہب میں بیرشتہ جائز ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق طفی میرے دینی اور منہ بولے بھائی جی نہ کہ حقیق ۔ البتہ حقیق بچایا دودہ شریک بھائی کا نکاح بھیجتی یا بہن سے جائز نہیں ہوسکا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا بچر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق طفی کے گھر آئیں اور انہیں اس رشتہ کے جواز کا اطمینان ولایا۔ بیس کر سیدنا ابو بکر صدیق طفی کے گھر آئیں اور انہیں اس رشتہ کے جواز کا اطمینان ولایا۔ بیس کر سیدنا ابو بکر صدیق طفی اور حضرت المدعنہا دونوں راضی ہوگئے اور بیغام عقد کوخوشی سے تبول کر لیا۔ اس میں کہتے ہیں کہ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس سے پہلے جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف سے منسوب ہو چکی تھیں گر ابھی شادی بیاہ کے متعلق کوئی انتظام نہ تھا۔ جب حضور نبی کریم علی نے بیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق طفی انتظام نہ تھا۔ جب حضور نبی کریم علی نے بیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق طفی انتظام نہ تھا۔ جب حضور نبی کریم علی نے بیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق طفی کے اور بیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق طفی کے اس میں انتظام نہ تھا۔ جب حضور نبی کریم علی نہ نیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق طفی کے بیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق طفی کے بیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق طفی کے بیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق طفی کے بیغام دیا تو حضرت ابو بکر صدیق صفی کا کھی سے کہنے کی بیاں کو بیاں کے دونوں کی کو بیاں کو بیاں کی کا کھی کے دونوں کی کھی کے بیاں کو کھی تھیں کی کے دونوں کا کھی کے دونوں کی کی کی کھی کے دونوں کی کھی کے دونوں کی کھی کے دونوں کی کھی کھی کے دونوں کی کھی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کھی کے دونوں کے دونوں کی کھی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کھی کھی کے دونوں کے دونوں کی کھی کھی کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کھی کھی کے دونوں کے دون

نے ان لوگوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے بہ طبیب خاطر اس دوسرے رشتہ کومنظور کر لیا اور اجازت عقد خوش سے دیدی۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

### نكاح اورزمانه نكاح:

حضرت خولہ بنت کیم رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق طفی کے گھرسے رخصت ہوکر خدمت رسالت آب علیہ میں حاضر ہوئیں۔ تمام با تیں عرض کر دیں۔ آب علیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق طفی کے گھر تشریف لے مجے اور نکاح ہوگیا۔ آپ علیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق طفی کے گھر تشریف لے مجے اور نکاح ہوگیا۔ اس وقت حضور نبی کریم علیہ کے عمر بچاس (۵۰) سال کے قریب تھی۔

### بوقت نكاح حضرت عائشه كي عمر مبارك:

عضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم علی ہے۔ میرا نکاح ہوا تو میں چھ برس کی تعیس۔

علامہ ابن عبد البرائی کتاب الاستیعاب میں ابی عبیدہ کا بی قول نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علاقہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت سے دو برس پہلے مکہ المکر مہ میں نکاح کیا۔ ان کے علاوہ دوسروں نے تین برس قبل ہجرت بتایا ہے۔ عمر کے متعلق بھی دوروایتیں ہیں۔ یعنی چھ یا سات سال کی عمر تھی۔ بتایا ہے۔ عمر کے متعلق بھی دوروایتیں ہیں۔ یعنی چھ یا سات سال کی عمر تھی۔

حضرت زہیر مظافیہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے تین برس بعد نکاح ہوا اور ان کا انقال ہجرت سے تین برس پہلے ہوا تھا۔ اس حساب سے ہجرت اور نکاح کا ایک ہی سنہ ہوا۔

میربعض کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ عنہا کا انقال ہجرت سے پانچ یا جار برس پہلے ہو چکا تھا۔

زبیر بن بکار اور ابن شہاب سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے نبوت کے دسویں سال شوال المکرم کے مہینہ میں ہجرت سے تین برس پہلے حضرت عائشہ

85005

صدیقة رضی الله عنها کے ساتھ نکاح کیا۔

عبدالوارث، قاسم اصنی ، احمد بن زبیر، موئی بن اسلمیل، محاد بن سلمه، ہشام بن عروہ اور ان کے باپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضور نبی کریم علی نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے دویا تین برس کے مابین نکاح کیا تھا۔ میری عرجے یا سات سال کی تھی۔

حضرت ابوعمر منظیا نے بیسی بیان کیا ہے کہ آپ اللہ کا نکاح شوال میں ہوا تھا۔
حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن بن سعد منظیا سے روایت ہے کہ حضرت عمرہ نے کہا
میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سنا ہے کہ آپ کہتی تھیں کہ حضور نبی
کریم علیا ہے نے جھے سے نبوت کے دسویں سال ہجرت سے تین برس پہلے جبکہ میں
سات برس کی تھی نکاح کیا۔ پھر حضور نبی کریم علیا ہجرت فرما کر بروز دو شنبہ
بارھویں رہے الاول کو مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور میں ہجرت کے آٹھویں مہینے
میں جبکہ میری عمرنو برس کی تھی، مدینہ میں رخصتی ہوئی۔
میں جبکہ میری عمرنو برس کی تھی، مدینہ میں رخصتی ہوئی۔

ق مهر:

حق مہر کے متعلق حضرت ابوسلمہ رفظی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بوچھا کہ نبی کریم علی کی بیوبوں کا کتنا مہر بندھا تھا۔ آپ نے فرمایا: "بارہ اوقیہ اورنش" (اوقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے) پھر فرمایا: تجھے معلوم میں نے فرمایا: نش کیا چیز ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: نش نصف اوقیہ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے یا نجے سودرہم ہوئے۔

عطبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقنہ رضی اللہ عنہا کا مہر پچاس درہم مقرر کیا حمیا تھا۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

الغرض حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہجرت سے دویا تین برس پہلے کمہ المکر مہ میں جبکہ آپ کی عمر چھ یا سات برس کی تھی ہوا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علی کے مجرت ہوئے لیکن حضرت عائشہ کریم علی کو ہجرت کا تھم ہوا۔ آپ علی عازم ہجرت ہوئے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ہوجہ کمسنی ان کے والدین نے رخصت نہ کیا۔ اور آپ اپ میکے ہی میں رہ گئیں۔

# سركار دوعالم عليسة كي بجرت

جب کفاران مکہ کی شرارتیں حد سے زیادہ بڑھ گئیں اور ان کی سختیاں ضرورت سے زیادہ سخت ہوگئیں تو اللہ نے ہی کریم سے اللہ کو مکہ چھوڑ کر ہدینہ منورہ جانے کا حکم دیا اور فرمایا: بیدلوگ اس قابل نہیں ہیں کہ خدا کا نور ان بیل رہے، اس لیے آپ مکہ چھوڑ دیں اور مدینہ منورہ کو آباد کریں۔ اپنے احباب وانصار کو بھی اپنے ساتھ لے جا کیں۔ گو مکہ اس وقت حضور نبی کریم سے اللہ کھیے مصیبتوں کا گھر بنا ہوا تھا، گر پھر بھی وطن کا چھوڑ نا کو مکہ اس وقت حضور نبی کریم سے جبوری تھی، جرت کرنا ہی پڑی۔ پہرت کرنا ہی کریم اللہ تعالی کے حکم سے جبوری تھی، جرت کرنا ہی پڑی۔ ہجرت سے دو تین دن پہلے رسول اللہ اللہ تعالی کے دو پہر کے وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حقیقہ کے گھر تشریف لائے۔ دستور کے موافق دروازہ پر دستک دی۔ اجازت کے بعد اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق حقیقہ سے فرمایا کہ کچھ مشورہ کرنا ہے سب کو ہٹا دو۔ وہ بولے کہ یہاں آپ سے اللہ کی کے مرت ابو بکر صدیق حقیقہ نے عرم کے سوا اور کوئی نہیں کرنا ہے سب کو ہٹا دو۔ وہ بولے کہ یہاں آپ سے اللہ کی کھر سے ابو بکر صدیق حقیقہ نے حرم کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ سے نے فرمایا: مجھے بجرت کا حکم مل چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حقیقہ نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیا جھوکو بھی ہمرائی کا شرف حاصل نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیا جھوکو بھی ہمرائی کا شرف حاصل نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیا جھوکو بھی ہمرائی کا شرف حاصل نے عرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیا جھوکو بھی ہمرائی کا شرف حاصل

ہوگا۔ ارشاد ہوا ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق صفی نے دو اونٹیاں چار مہینے سے بول
کی چیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھیں۔ عرض کیا کہ ان جی سے ایک آپ پہند فرما کیں۔
محس عالم علی کو کسی کا احسان لینا گوارا نہ تھا۔ ارشاد ہوا اچھا گر بقیمت۔ حضرت
ابو بکر صفی نے مجبورا قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت کمن
تھیں۔ ان کی بردی بہن حضرت اسارضی اللہ عنہا نے جو حضرت عبداللہ بن زبیر صفی اللہ عنوا کی ماں تھیں، سفر کا سامان تیار کیا۔ دو تین دن کا کھانا ناشتہ دان جی رکھا اور نطاق جس
کو عورتیں بطور ازار کر سے با ندھ لیتی ہیں پھاڑ کر اس سے ناشتہ دان کا منہ با ندھا۔
کی دجہ ہے کہ آج تک ان کو ' ذات النطاقین' کے لقب سے یاد کیا جا تا ہے۔
صاحب اسد الغابہ کلبی کا قول ہجرت کے متعلق یوں نقل کرتے ہیں کہ پہلی رہے۔
الا ذل کو غارثور سے نکلے اور بارھویں رہے الا ذل کو جعہ کے دن مدینہ میں پہنچ۔

### بجرت برابوجهل كاطيش مين آكر حضرت اساع كومارنا:

علامہ ابن افیر تاریخ کامل میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت اسا بنت ابو بکر طفی ہے۔ کہتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ ہجرت کر گئے تو پچھ لوگ قریش کے ہمارے گھر پر آئے جن میں ابوجہل بھی تھا۔ بیالوگ دروازہ پر آکر کھڑے ہوگئے اور بچھ سے پوچھنے گئے کہ تیراباپ کہاں ہے؟ میں نے کہا: مجھے معلوم نہیں۔ ابوجہل بیس نے کہا: مجھے معلوم نہیں سے ابوجہل بیس کر طیش میں آگیا اور میرے رضار پر ایک طمانچہ مارا، جس سے میرے کان کا گوشوارہ نکل کر گر پڑا۔ مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ ابوجہل بڑا بدکار اور میرے فہیں نے میل کر گر پڑا۔ مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ ابوجہل بڑا بدکار اور میرے فہیں نے اور ہمیں بیمعلوم نہیں تھا کہ حضور نبی کریم علیہ فیل کر گر پڑا۔ مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ ابوجہل بڑا بدکار اور عبیش فیل کہاں تشریف کے گھی ا

اس پریشانی میں ہم نے سے کہ ایک جن کہدر ہا ہے جو مکہ کے اسفل کی طرف سے آیا، لوگ اس کے پیچھے چیچے جلتے اور آواز سنتے آتے ہیں، مگر وہ جن نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دین تھی اور وہ جن میہ کہدر ہاتھا:

رفیقین حلاً خیمتے امه معبد فافکم من اسیٰ رفیق محمد علیہ به من فعال لاتجاری و سودو و مقعدها اللمومنین بمرصد

جزی الله رب الناس خیراجزائه
هما نز لا با الهدی دا عیدمابه
فیالقصی مازوی الله عنکحه
بنی کعب مکان فتاتهم

ترجمہ: "اللہ تعالی جو تلوق کا پروردگار ہے ان دونوں رفیقوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جوام معبد کے خیمہ میں فروکش ہیں۔ وہ دونوں مقام ہدی میں اترے وہاں صبح کے وقت پنچے بے شک اسے فلاح نصیب ہوئی جو محمد علیہ کا دوست بن گیا۔ اسے فلاح نصیب ہوئی جو محمد علیہ کا دوست بن گیا۔ اسے فلاح نصیب سے اللہ تعالی نے تم میں وہ افعال اور سیادت قائم کی جس کی نظیر نہیں ہے۔ اے بنی کعب! تمہیں اپنی جوان عورتوں کی وہ نشست گاہ مبارک ہو جومونین کے داستہ میں واقع ہے۔ "

حفرت اساء رضی الله عنہا کہتی ہیں کہ جب ہم نے بیآ واز سی تو ہم جان مسے کے کے سے مطاب سے کے کہ مسالیقی کے مسالیق کے کہ مسالیق کے مسالیق کا مسالیق کے مسالیق کی مسالیق کے مسالیق کی مسالیق کی کہ جب میں کے مسالیق کے مسالیق کی مسالیق کی مسالیق کی مسالیق کے مسالیق کے مسالیق کی مسالیق کے مسالیق کی مسالیق کی مسالیق کی مسالیق کی مسالیق کے مسالیق کی مسالیق کے مسالیق کی کہ مسالیق کے مسالیق کی کارٹر کی مسالیق کی مسالیق کی مسالیق کی کہ مسالیق کی کارٹر کی مسالیق کی کے مسالیق کی کارٹر کی کے مسالیق کی مسالیق کی کارٹر کی مسالیق کی کارٹر کی مسالیق کی کارٹر کی کارٹر کی کے مسالیق کی مسالیق کی مسالیق کی مسالیق کی کارٹر کی

### خضرت عائشه رضى الله عنهامدينه من:

عمرہ بنت عبدالرحن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں کہ حضور نی کریم علی اور میرے والد مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے تو ہم لوگ مکہ ہیں رہ گئے۔ پھر آپ علی نے مدینہ پھنے کر حضرت زید بن حارثہ طابح اوران کے غلام بیر رافع صفح کو ہمارے لینے کیلئے بھیجا۔ دو اونٹنیال دیں اور پانچ سو درہم حضرت ابو بکر ابو بکر صدیق صفح کے کر دیئے۔ تاکہ ضروری سامان خرید لیں۔ حضرت ابو بکر صفح کے کہ دو اونٹنیال میں اربقط الدیلی صفح کو دو ایک کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن اربقط الدیلی صفح کے کہ عمراہ حضرت عبداللہ کو لکھ دیا کہ وہ ہمارے اہل و یا تین ادنٹیول کے ساتھ روانہ کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ کو لکھ دیا کہ وہ ہمارے اہل و عبل کو سوار کرکے لے آئے۔ جن میں ایک میری ماں حضرت اُم رومان رضی اللہ عنہا، ایک میری بہن اساء زوجہ حضرت زیر طفح کے اور ایک میری میں تھی۔ حضرت زید بن عنہا، ایک میری بہن اساء زوجہ حضرت زیر طفح کے اور ایک میری بین اساء زوجہ حضرت زیر طفح کے اور ایک میری بین اساء زوجہ حضرت زیر طفح کے اور ایک میری بین اساء زوجہ حضرت زیر طفح کے اور ایک میری بین اساء زوجہ حضرت زیر طفح کے اور ایک میری بین اساء زوجہ حضرت زیر طفح کے اور ایک میری بین اساء زوجہ حضرت زیر طفح کے اور ایک میری میں تھی۔ حضرت زیر بیر تا ہمارہ کے کے اساء زوجہ حضرت زیر طفح کے اور ایک میں تھی۔ حضرت زید بن

حارثہ طافی نے قدید میں آگر پانچ سو درہم کی تین اونٹنیاں خریدیں اور ہم سب مکہ سے سوار ہوکر مدینہ کی طرف چل پڑے۔ سے سوار ہوکر مدینہ کی طرف چل پڑے۔

حضرت طلحه ابن عبدالله طلطه نے بھی ظاہر کیا کہ میں آل ابو بکر طلطه کے ساتھ بجرت کرنا چاہتا ہوں۔ غرضیکہ وہ بھی چل پڑے۔ حضرت زید بن حارشہ ابو رافع طلطه ، حضرت فاطمہ ، حضرت ام کلثوم اور حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عہن سوار ہوئیں اور حضرت زید نے حضرت ام ایمن اور حضرت اسامہ اپنے لڑے کوسوار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن ابو بکر ظلطہ کے حضرت ام رومان اور اپنی بہنوں کے ساتھ سوار ہوئے ، جب ہم مقام بیض میں پنچے تو ہماری اونٹنی بدک گئی اور ہم گرنے لگے۔ میرے ساتھ میری مال بھی تھی۔ وہ چلائی: و انبتاہ! و اعو و ساہ!! بائے میری لڑی ، میری بہن گرگئی گر کہیں چوٹ نہ کئی اللہ تعالی نے سلامت رکھا۔ اونٹنی سنجل گئی پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور آل رسول اللہ علیات معہ اہل بیت حضرت ابو بکر فرش ہوئے۔

### مدينه مي ربائش اور بخار كاحمله:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نکاح کے بعد ہم مدینہ آئے اور حارث بن خزاج کے مکان میں فروش ہوئے، پھر مجھے بخارآنے لگا اور اس نے اس قدرشدت کی کہ میرے سرکے بال گر مجھے۔

چنانچہ مجملہ دیگر روایات کے ایک روایت ریجی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے عورتوں کو قبیحت کرتے ہوئے فرمایا:

"مم میں سے جس عورت کے بال ہوں وہ انہیں سنوار کرر کھے۔"

### خصتی:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے پاس میری والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا آئیں، میں کھیل میں مشغول تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی کھیل رہی تھیں۔ امال نے جھے پکارا، میں ان کے پاس چلی گئی۔ جھے پکے معلوم نہ تھا کہ وہ جھے کیوں بلارہی ہیں۔ انہوں نے میراہاتھ پکڑلیا اور جھے ایک گھر کے دروازہ پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس (اس وقت) پھول رہا تھا، جب میرا سانس پکے تھہرا، تو میں نے پچھ پانی اپنے منہ اور سر پر ڈالا، پھر میری مال نے جھے اس مکان میں داخل کیا، میں نے دیکھا کہ چند انصار کی عورتیں وہاں بیٹی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جھے دعا دی: '' خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ کہا آؤ۔'' پھر میری مال نے جھے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرا بناؤ سنگھار کیا، پھراچا تک میری مال نے جھے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرا بناؤ سنگھار کیا، پھراچا تھر ہے میری مال نے جھے آپ تھا تھے کے سیری مال نے جھے آپ تھا تھر ہے کہ میری مال نے جھے آپ تھا تھر ہے کہ سے میری مال نے جھے آپ تھا تھر ہے کہ سے میری مال نے جھے آپ تھا تھر ہے کہ میری مال نے جھے آپ تھا تھر ہے کہ سے میری مال نے جھے آپ تھا تھر ہے کہ سے میری مال نے جھے آپ تھا تھا کہ سیرد کر دیا۔ میری عمراس وقت نو (۹) برس کی تھی۔

عره بنت عبدالرحن حفرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت کرتی ہیں که حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها نے فرمایا: جب ہم مکہ سے مدینه منوره آئے تو ہم انبی مکانوں میں فروش ہوئے جو مجد کے گرد بنائے گئے تھے۔ میں مدینه آکر چند روز اپنے باپ حفرت ابو بکر صدیق صفائه کے گھر ربی ، ایک روز میرے باپ نے حضور نبی کریم علیق سے عرض کیا: یا رسول الله علیق ! آپ کو حفرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی رخصت میں کونسا امر مانع ہور ہا ہے۔ آپ علیق نے فرمایا: میرے پاس مہر ادا کرنے کیلئے روپینہیں ہے اور یہی امر تاخیر کا باعث ہے۔ یہ من کر حضوت ابو بکر صدیق الوبکر صدیق الله علیہ اور ایک نش دیا۔

### مبارك مكان:

حضور نبی کریم علی خارمہر لے کر ہماری طرف آئے اور میں اس مکان میں دہمن اس مکان میں دہمن بنا کر رکھی گئی جس میں اب میں رہتی ہوں۔ اس میں حضور نبی کریم علی ہے وفات پائی۔ اس مکان میں مسجد کی طرف جانے کا آپ علی نے ایک دروازہ بھی بنا رکھا تھا جسے" باب عائشہ' کہتے تھے۔ (یہ بات آپ علی کے فخرید بیان کی کیونکہ

دوسرے دروازے بند کر دیئے گئے تھے۔) اس دروازہ سے آپ مسجد میں آیا جایا کرتے تھے۔حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے رہنے کا مجرہ بھی مسجد کے ایک پہلو پر واقع تھا۔ (حضور نبی کریم علی کا بیطرزعمل کہ جب تک آب علی کے مہرادانہیں کر دیا،حضرت عائشہ کو رخصت نہ کرایا۔

#### فاكده:

آج کل بے حدقابل توجہ بات ہے کہ مسلمانوں میں رسم نکاح شرع اسلام کے موافق آج تک جاری ہے اور مہر بھی برابر دیتے ہیں گومہر کا رواج رسا معیوب سمجھا جانے لگا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب پابندی قبود کے خیال سے ہزاروں روپیہ کا مہر بنتا ہے اور اسی لیے لوگ اس سے جان چھراتے ہیں۔ بہر کیف تھوڑا یا کم مہر دینا ضروری ہے۔ گر یہ رسم شری خیال نہیں کی جاتی، بلکہ اب تو بار معلوم ہوتی ہے، اگر حضور نبی کہ یم علیقے کے طرز عمل کے مطابق مہر باندھا جائے تو باعث فلاح اور شریعت اسلام کے موافق ہے لیکن ہم یہاں مید کھانا چاہتے ہیں کہ آج کل مہر باندھنا خریم سے جس کی ادائیگی کا ذرا بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ میاں بیوی دونوں مر جاتے ہیں گرمہرادانہیں ہوتا بلکہ بھی ذکر بھی نہیں آتا۔

بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیوی کو ہزاروں روپیہ کا زیور بنا دیا، اب مہر کیسا گریہ بری فلطی ہے۔ مہر جب تک مہر کی حیثیت سے اور اس اندازہ سے اوانہیں کیا جائے اوانہیں ہوتا اور اس کا اوا کرنا شریعت کا ایک تھم ہے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم علی کے طرز عمل سے ظاہر ہوا کہ ادھار لے کر جب تک آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا مہر اوا نہ کر دیا، ان کا خیال بھی نہ کیا۔ مسلمانوں کواس بارے میں آپ علیہ کی تقلید کرنی لازمی ہے۔

تاریخ رصتی:

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که جب رخصتی کے بعد پہلی مرتبه

حضور نی کریم علی تنهائی میں میرے پاس بیٹے تو مجھے ڈرسامعلوم ہونے لگا۔
صفور نی کریم علی تنہائی میں میرے پاس بیٹے تو مجھے ڈرسامعلوم ہونے لگا۔
صحیح بخاری

جس مہینہ میں میں میکے سے رخصت ہوئی، میرا نکاح بھی ای مہینہ میں ہوا تھا، بیشوال کا مبارک مہینہ تھا۔

﴿ مَكُلُونَ باب النكاح ﴾

ز بیر بن بکار اسناد کے ساتھ بیروایت کرتے ہیں کہ وہ شوال جس میں حضرت عائشہ صدیقنہ رضی اللہ عنہا رخصت کی مخی تھیں، ہجرت کا اٹھار حوال مہینہ تھا۔

﴿ استيعاب كتاب النساك

واقدی کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول یوں بیان کیا گیا ہے کہ میں ہجرت کے آٹھویں مہینے میں دہن بنائی می تھی۔

﴿ اصابه كتاب النساء ﴾

عبدالله ابن عمر حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کہتی تھیں میں اس امر کو پہند کرتی تھی کہ میری رقصتی شوال میں ہو۔

ابوعاصم سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں شوال میں رخصت ہونا یا رخصت کرنا عرب میں مکروہ خیال کیا جاتا تھا۔ ابوعاصم فرماتے ہیں کہ بیرصدیث مجھ سے مکہ میں سفیان نے ۱۳۲ ہجری میں حسن بن وہب الحمی کے مکان پر بیان کی تھی۔ میں سفیان نے ۱۳۲ ہجری میں حسن بن وہب الحمی کے مکان پر بیان کی تھی۔ میں سفیان سفیان کے طبقات ابن سعد ﴾

#### فاكده:

یہ اختلافات جو بیان ہوئے کھے اہمیت نہیں رکھتے۔ مختلف راویوں کی وجہ سے روایات کا مختلف ہوجانا، ایک معمولی سی بات ہے، مگراس میں کسی کو اختلاف نہیں اور یہ قول سیح بھی ہے کہ آپ کی عمر نکاح کے وقت سات برس کی تھی اور رخصت کے وقت سات برس کی تھی اور رخصت کے وقت آپ نویں سال میں تعیں۔ جب حضور نبی کریم علاقے کی وفات ہوئی ہوئی ہوئی، باتی کی عمر المحارہ سال کی تھی۔ مکہ میں آپ کا نکاح ہوا، مدینہ میں رخصتی ہوئی، باتی

اختلافات کا باعث سال کے بارہ مہینوں کی کسرات ہیں۔

مثلاً یوں سمجھ لیجئے کہ بجرت سے دو برس پہلے آپ کا تکاح ہوا، اس وقت آپ کی عربات برس کی تھی۔ نویں برس آپ کی رخصت ہوئی تو بجرت کے پہلے سال میں اختیام سال تک جس وقت بھی آپ رخصت ہوں۔ آپ کی عمر نو بی برس کی شار کی جائے گی۔ آپ کا فکاح شوال میں ہوا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر سات برس کی تھی۔ یعنی ساتواں برس لگا تھا۔ دوسر سے شوال کی آٹھواں برس شروع ہوا۔ تیسر سے شوال کو نواں برس اور چو تھے شوال تک نواں سال بی رہا، لہذا بجرت سے دو برس پہلے نکاح ہوتا اور اشار ہویں مہینے میں رخصت ہوتا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی عمر نو برس سے اٹھار ہویں مہینے میں رخصت ہوتا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی عمر نو برس سے زیادہ نہ تھی۔ اس قتم کے دوسر سے اختلافات کی تشریح بھی ای طرح کی جاسکتی ہیں۔

### جهيراور وليمه:

دونوں جہان کے سردار محبوب خدا سرور کو نین علیہ کی دہن رخصت ہو تیں تو انہیں دونوں جہان کے سردار محبوب خدا سرور کو نین علیہ کی دہن رخصت ہو تیں تو انہیں نہ کچھ جہیز ملاء نہ کوئی شان وشوکت کے ساتھ براُت نگل ۔ ماں اٹھی بیٹی کا ہاتھ کیڑا اور شوہر کے حوالے کر دیا۔

گواہی ہجرت کو بہت کم زمانہ گزرا تھا گرمسلمانوں کی کافی تعداد ہوگئ تھی، اگر چاہتے تو دو چار اونٹ ذن کر سکتے تھے۔ دس پانچ من مجودیں دس ہیں سیر چربی تعورا بہت آٹا جمع کر سکتے تھے۔ دو چار جوڑے کپڑے چار پانچ روائیں تولہ دو تولہ مشک ہڑی کا بنا ہوا ہار، دوسری قتم کے ایک دو زیور ہم پہنچا سکتے تھے پھر دابن کا بباپ کوئی معمولی آدی نہ تھا۔ ہمیشہ سے عرب میں سردار رہا اور اپنی زندگی آرام اور عزت کے ساتھ گزاری، اس کے گھر میں کسی چیز کی کی نہی گر باوجودان تمام باتوں کے معرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جہنے میں کچھ بھی نہ دیا گیا اور سمادگی کو اسلام کا زیور سمجھا گیا۔

۔۔۔ اے اس نی علیہ کی امت والو! اے شریعت اسلام کے دعویدارو! شرم کروحیا کرہ اور حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نکاح سے سبق حاصل کرہ تم ایک لڑے یا لڑک شادی میں تباہ ہو جاتے ہو، اپنی جائیدادیں نیلام کردیے ہو، خود بھی برباد ہو جاتے ہواور پھر تماشہ یہ کہ نہلا کے وفاکدہ بہنچتا ہے نہلا کی کو، نہ دولہا کو آسانی ہوتی ہے نہ دلہن کو۔ دوست احباب عزیز وا قارب بہنچتا ہے نہلا کی کو، نہ دولہا کو آسانی ہوتی ہے نہ دلہن کو۔ دوست احباب عزیز وا قارب شہراورگاؤں والے آتے ہیں، ناچ رنگ و کھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور موچھوں پر تاؤ دیتے چلے جاتے ہیں، ناچ رنگ و کھتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور موچھوں پر ناور کہنا تو اب ملا، اگرتم نے رقص وسرود کی تعلیل منعقد کیں تو گویا ایک گناہ کا فاکدہ ہوا اور کتنا تو اب ملا، اگرتم نے رقص وسرود کی تعلیل منعقد کیں تو گویا ایک گناہ کا ذر بعی خود ہے، نہتم ایک تعلیل منعقد کرو نہ اور بیٹھ کرفت و فجور میں مبتلا ہوں۔ کھانا اور ہزاروں کو کھلایا تو کیا تیر ماراتم سجھتے ہو ہزانام ہوا گر کھانے والوں سے نوچھو کہ ڈکاریں لیتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ '' بھئی گئی اچھانہ تھا، چاول ذرا کچو کہ دوکار کی ایتا ہے اس میاں اس نے کیا کیا فلاں فلاں نے تو ایسا کیا تھا۔ کوئی کہتا ہے اس میاں اس نے کیا کیا فلاں فلاں نے تو ایسا کیا تھا۔ اور ایسا کیا تھا۔ کوئی کہتا ہے سب بچھتو تھا گروہ چیز اور ہوتی تو لطف تھا۔ غرضیکہ جتنے منہ اور ایس کے بعد پچھی نہیں۔

### بركت والأنكاح:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علاقے نے فرمایا: زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں مہر اور روٹی کپڑے کی مقدار کم ہو۔ فرمایا: زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے جس میں مہر اور روٹی کپڑے کی مقدار کم ہو۔ ﴿ مَعَلُوةَ باب الانجان ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اس حدیث کے مطابق ہوا۔ زخمتی بھی اس کے مطابق ہوا۔ زخمتی بھی اس کے مطابق ہوئی کیونکہ حضور نبی کریم علی کے جیز پیاری تھی اس کی ہرایک چیز عزیز تھی۔ اس لیے آپ ملائے اس نکاح اور زخمتی کو کس طرح برکت والا نہ بناتے، پیز عزیز تھی۔ اس لیے آپ ملائے میں سادگی برتی گئی۔ یہی راز تھا کہ آپ کی شادی میں سادگی برتی گئی۔

روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہانے فرمایا: ندتو میرے ولیمہ

میں کوئی اونٹ ذبح کیا گیا نہ کوئی بکری، ساری کا نئات میں سامان ولیمہ ایک دودھ کا پیالہ تھا، جو حضرت سعد بن عبادہ ضفی کے گھرسے آیا تھا۔

دوده اور تحورول سے ضیافت:

علامہ ابن افیرآپ کی مشاطہ اساء کا یہ قول لکھتے ہیں کہ ہم رخصتی کے روز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے کہ حضور نبی کریم علیہ تشریف لائے۔ آپ علیہ کے پاس صرف ایک دودھ کا پیالہ اور پچھ مجورین تھیں، آپ علیہ نے وہ ہمارے سامنے رکھ کر کہا کہ کھاؤ پیکؤ، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ ایم تو روزہ میں ہیں۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ تم بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کوایک پیٹ میں جمع نہ ہیں۔ آپ علیہ نے فرمایا کہ تم بھوک اور جھوٹ دونوں چیزوں کوایک پیٹ میں جمع نہ کرو، پھر ہم نے دودھ اور مجوریں کھائیں۔

(سبحان الله! كياشان رسالت عليه --)

﴿ اسدالغاب ﴾

ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بیاہ شادی میں ایک بیسہ بھی خرج نہ ہولیکن مقصد ہے کہ جب شادی بیاہ شریعت اسلام کے مطابق کی جاتی ہے تو اس کے تمام ارکان میں شریعت کی مطابقت کا خیال کیوں نہیں رکھا جا تا۔ اپنی مقدرت اور استطاعت کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ولیمہ سنت رسول علی ہے۔ اس کا کرنا گناہ نہیں لیکن صرف حسب طاقت، دلہن ولہا کو امداو دینا بہت اچھا کام ہے۔ انہیں حسب حیثیت نقد وجنس دینا چاہیے، تا کہ وہ تمہاری اعانت سے اپنی زندگی خوشکوار اور آسان بناسکیں، لیکن الیانہ کرو کہ ایک سونے کی چھکڑی دولہا اس میں تصرف کرنے کا مجال نہ رہے۔ کپڑے بیزی اسے پابہ زنجیر بنا دے دولہا اس میں تصرف کرنے کا مجال نہ رہے۔ کپڑے سوائے ظاہری نام ونمود کے کسی کام نہ آئیں، تمام عمر رکھے رکھے گل جائیں، ریشم سوائے ظاہری نام ونمود کے کسی کام نہ آئیں، تمام عمر رکھے رکھے گل جائیں، ریشم کے کاغذی پیرائین بہن کہنا کر دولہن کو پیکر تصویر نہ بناؤ۔ استعال کیلئے برتن دو۔ پہنے کیلئے

کیڑے دو۔ کیونکہ حضور نبی کریم علیہ اس کی ممانعت نہیں فرمائی۔

صدیث میں آیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ظافیہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم سیالتہ فیلے نے فرمایا کہ کیا تم نے انماط (ایک قتم کی پوشاک یا بستر وغیرہ ہیں) بنا لیے۔ علیہ کا دیا تم نے انماط (ایک قتم کی پوشاک یا بستر وغیرہ ہیں انماط کہاں میسر (شادی میں دینے کیلئے) میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ انماط کہاں میسر ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا: عنقریب (میسر) ہوجائیں گے۔

ای طرح عزیز و اقارب اور احباب کیلئے کہی جائز ہے کہ وہ دلہا اور دابن کو کئے دیں اوران کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ باتی جس قدر با تیں ہیں، سب بدعت ہیں۔ تجب ہے کہ شادی تو ہو مسلمان کے گھر اور سمیس برتی جا کیں غیرقو موں کی۔ کیا ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بھی لازم ہے کہ ہم جن قوموں ہیں ہیں اپنی مراسم ہیں ان کی تقلید کریں اور اپنے رسول عقاقہ، اپنے ہادی، اپنے ہیشوا اور اپنے آتا کے نمونہ مل کو بھلا دیں بلکہ پس پشت ڈال دیں، کچھ پروائیس اگر ذائے تہمیں برا کجونہ کی فرمانبرداری کرو، ان کے تھم مائو، سب اپنے آپ سید ہے ہوجا کیں ہے۔ مقال کے فرمانبرداری کرو، ان کے تھم مائو، سب اپنے آپ سید ہے ہوجا کیں ہے۔ مقال کے نمونہ کی فرمانبرداری کرو، ان کے تھم مائو، سب اپنے آپ سید ہے ہوجا کیں ہے۔ مقال کے نمونہ کی فرمانبرداری کرو، ان کے تھم مائو، سب اپنے آپ سید ہے ہوجا کیں ہے۔ مقال کے نمونہ کی فرمانبرداری کرو، ان کے تھم مائو، سب اپنے آپ سید ہے ہوجا کیں ہے۔ مقال کے تو جہان مہریان ہے۔ "

### از دواجی زندگی

حفرت سیدنا ابو بکر صدیق طفی کی بینی، رسول الله علی کی زوجہ، مسلمانوں کی ماں، اگر چہن وسال اور چال و حال کے لحاظ سے ابھی ایک بھولی بھالی لڑکی کہلانے کی حقدار ہیں۔ لیکن حقیقا آپ کی عمر کا اب دوسرا دور شروع ہو گیا ہے۔ وہ آزادی جو اس سے پہلے حاصل تھی اب کوسوں نظر نہیں آتی، خاوند کے شری حقوق، آداب

رسالت کا لحاظ، اپنی حیثیت اور اپنی بساط کے موافق کرنا ہی پڑا۔ مال باپ کا گھر چھوٹ کیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آنا پڑا۔ رسول اللہ علی ہو یا رسول اللہ علی کی امت ، خاوند ہوی کے حقوق و مراتب ہر جگہ ایک نئی شان رکھتے ہیں، بلکہ جتنی بردی سرکار ہواتی ہی زیادہ مشکل پڑتی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میں گھر میں ہیٹھی ہوئی تھی اور میرے پاس ایک فخص بیٹھا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم ہی اللہ تشریف لے آپ اور اس فخص کو دیکھ کرآپ ہی اللہ کے چرہ مقدس کا رنگ پچھاس طرح بدل گیا جس سے میں سجھ گئی کہ آپ اللہ اس واقعہ سے رنجیدہ ہوگئے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی کہ آپ اللہ اس واقعہ سے رنجیدہ ہوگئے۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ایس ارضا عی بھائی ہے۔ آپ علی اللہ ووجھ کے رشتہ اس وقت ثابت کے رشتہ کی اچھی طرح شخین کرنا لازم ہے۔ کیونکہ دودھ کا رشتہ اس وقت ثابت ہوتا ہے جبکہ دودھ بچہ کی غذا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ رضاعت کے زمانہ کے علاوہ دودھ پینا رشتہ ثابت کرنے کیلئے کافی نہیں ہے۔ اب آپ کاشنہ نبوت رسول اللہ علیقے میں رہتی ہیں۔ جہال نہ کوئی ساس ہے نہ نند ہے، اس لیے آپ اکثر گھر میں تنہا رہتی ہیں اور کم سی میں تنہائی کی برداشت کھے آسان نہیں ہے۔

### حضرت عائش كاكريول سے دل بہلانا:

ہاں رخصتی کے وقت آپ اپنی گڑیاں ساتھ لیتی آئیں اور انہیں سے اپنا ول بہلایا کرتی تھیں۔

صحیحین کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول مقبول علی حرم سرا میں رہتی تعین مگر گڑیاں سے کھیلتی تعین۔ان مہا جر گڑیوں کو انصاری کر یوں کی اعانت و امداد نصیب ہوئی۔اللہ اللہ کیا گڑیاں ہیں۔ خدا جانے ہم سے مہلے بھی کسی محقق نے اس فلے پر نظر ڈالی ہے یا نہیں کہ لڑکے گڑیوں سے کیوں نہیں مہلے بھی کسی محقق نے اس فلے پر نظر ڈالی ہے یا نہیں کہ لڑکے گڑیوں سے کیوں نہیں

کھیلتے اورلڑ کیوں کوفطر تا ان سے اس قدرمحبت کیوں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میر کا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میری رخصتی ہوئی تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔

جس کتاب کی ہے پہلی روایت ہے اس کی دوسری روایت میں صرف اس قدر زیادہ ہے کہ میں رسول اللہ علی اللہ علی کے گھر میں گڑیوں سے کھیلی تھی۔ تیسری روایت جو اس میں تحریر ہے ہیں تشریف لائے اور میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ آپ علی نے دریافت کیا؟ عاکشہ! یہ کیا ہے؟ میں اور میں گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ آپ علی الفاق کا کھوڑا ہے۔ اس پر آپ علی نے عرض کیا: یارسول اللہ علی اور میں کہ میں حضور نبی کریم علی کے گوڑا ہے۔ اس پر آپ علی کہ میں حضور نبی کریم علی کے پاس یعنی آپ علی کے گھر میں رہ کر گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ میری سہیلیاں بھی آجاتی تھیں، جب رسول اللہ علی تہ اس کھیلے میرے میں رہ کر گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ میری سہیلیاں بھی آجاتی تھیں، جب رسول اللہ علی تھی لاتے تو وہ چلی جا تیں، جب آپ علی جاتے تو انہیں کھیلے میرے یاس جھیج جاتے۔

بیتمام روایتی طبقات ابن سعد سے نقل کی می ہیں مکران کی تائید دوسری کتب احادیث اور اساء الرجال سے ہوتی ہیں چنانچہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت مشکو ق میں یول ہے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ علیاتہ کے گھر
گریوں سے کھیاتی تھی اور میرے ساتھ میری سہیلیاں بھی کھیاتی تھیں، جب رسول اللہ علیاتہ تشریف لاتے تھے تو وہ لڑکیاں آپ علیاتہ سے شرما کر چھپ جاتی تھیں، لیکن جب اللہ علیاتہ نظر اللہ علیاتہ اللہ علیاتہ ہمیں ہیں جب آپ میں میرے پاس جھیج جاتے اور وہ میرے ساتھ کھیاتی رہتیں۔
آپ علیاتہ باہر جاتے تو انہیں میرے پاس جھیج جاتے اور وہ میرے ساتھ کھیاتی رہتیں۔

نى كريم عليك كالمسكرانا:

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی

ریم الله تبوک یا حنین کی لا ائی میں تشریف لائے تو آپ الله نے دیکھا کہ ایک طاق پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس میں میری گڑیاں تھیں، ہوا چلی تو پردہ اڑگیا۔ رسول الله علی نے گڑیوں کی طرف دیکھ کر قرمایا: یہ کیا ہیں میں نے عرض کیا: یہ میری گڑیاں ہیں، ان میں سے آپ الله ایک گھوڑا دیکھ کرجس کے دو پر کپڑے کے لگے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ الله ایک گھوڑا دیکھ کرجس کے دو پر کپڑے کے لگے ہوئے سے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہے جوان کے بیج میں مجھے معلوم ہوتا ہے۔

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے ایسے اور اس کے اور کیا ہے میں نے کہا دو کر ہیں۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: کیا گھوڑے کے اور کیا ہے میں نے کہا دو کر ہیں۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا: ہاں۔ کیا آپ علیہ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ من کرآپ علیہ بہت ہیں۔

﴿ ابودا وُد،مَثَكُوٰةً ﴾

روایات کا سلسلہ بالا تفاق اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم علی کے سامنے اور چیچے کڑیوں سے کھیلی تھیں اور حضور نبی کریم مثلاثی نہیں منع نہیں فرماتے تھے۔ بظاہراس کے دوئی سبب ہوسکتے ہیں۔

ایک تو بیر کہ آپ کمس تھیں، دوسرا بیر کہ آپ علی کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی دلد ہی منظور تھی۔ اس کے علاوہ گڑیوں کا کھیلنا ویسے بھی معیوب نہیں جو لوگ اس شغل کوعیب بتاتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔

اڑ کیوں کیلئے اس سے بہتر کوئی شغل نہیں۔خصوصاً کم عمری میں جبکہ وہ شرک و کفر کی تعریف میں جبکہ وہ شرک و کفر کی تعریف سے واقف نہیں ہوتیں، اور پچھ نہیں کہ شرک کیا ہے اور کفر

البتہ بدی عربس الرکوں کے لئے بیٹل معیوب ہے کہ اب ان بھی اوری سجمہ موتی ہے اور اب ان کا بیٹل تعبور برستی یا صور معنا برخی برحمول کیا جاسکتا ہے۔

# نى كريم عليسة كى حضرت كشيسه مياز برداري

ایک طرف تو پاک و ہند میں میاں بیوی کی رنجٹوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
جدهر دیکھتے یہی تفییئے اور یہی جھڑے ہیں ، دوسری طرف بعض جماعتیں اور چند
فرقے رشک سے کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور نبی
کریم علی کہ کو زیادہ دلیتگی کیوں تھی اور ان کو آپ علی دوسری بیویوں سے زیادہ
عزیز کیوں جھتے تھے۔لیکن جو حقیقت شناس نگاہیں حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ عنہا
کے حالات زندگی کا مطالعہ کر چکی ہیں وہ اس راز کو اچھی طرح جانتی ہیں۔خود حضرت خدیجۃ
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مب سے زیادہ رشک مجھے حضرت خدیجۃ
الکبری رضی اللہ عنہا پر ہوا کرتا تھا۔حضور نبی کریم علی جب ان کی تعریف فرماتے
تھے تو بہت ہی زیادہ تعریف فرماتے تھے اور تو کیا ان کے خویش وا قارب کی بھی آپ

حضرت خدیجة الكبرى رضی الله عنها كے بعد آپ علی فی اور حضرت فاطمہ كروہ قائم فرمائے ہے۔ پہلے كروہ میں حضرت آسید، حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ رضی الله عنصن شامل تھیں مگر دوسرے كروہ كی سردار صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنصن شامل تھیں مگر دوسرے كروہ كی سردار صرف حضرت عائشہ میں ۔ جوالفاظ تعریف آپ کے لئے استعمال کیے مجے ہیں وہ جداگانہ ہیں۔ نکتہ رس طبیعتیں ان سے بہت کچھ مطالب اخذ كرسكتی ہیں لیكن تمام محققین كی رائے اس بارے میں متفق ہے كہ ام المونین حضرت خدیجة الكبرى رضی الله عنها كے بعد حضور نبی كريم علی کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے زیادہ كوئی ہیوی بیاری نہ تھیں۔ تو كیا ہے بات قابل اعتراض ہے؟ انسان كودماغ اور دل دیا گیا ہے ان میں تھیں۔ تو كیا ہے بات قابل اعتراض ہے؟ انسان كودماغ اور دل دیا گیا ہے ان میں

مختلف قو تیں ود بعت کی گئی ہیں۔ بشر ان کے ماتحت کام کرنے پرمجبور ہے۔ کوئی صورت دلفریب ہوتی ہے، کوئی نفرت انگیز، بیسب خدا کی قدرت کے خمونے ہیں۔ رسول اللہ علیہ کے گئی ہیں ہے کہ مخلق جہاں آفریں کارکن۔

حضور نبی کریم علی کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جس قدر محبت تھی وہ قیس بن عامر اور لیل کی محبت کا نمونہ، نہتی بلکہ حقیقت شناسی پردال تھی۔ حضور نبی کریم علی عام لوگوں کو بہتاہم دیا کرتے تھے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت کی کچھ بھی حقیقت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ عورت کی ذات سے یہاں تک جلتے تھے کہ اکثر لڑکیاں پیدا ہوتے ہی ہلاک کردی جاتی تھیں۔

جہاں جاہیت اور جلادی کا اتنا زور ہو وہاں جب تک محبت اور حسن سلوک کا نمونہ نہ بتایا جائے ، دوسروں پر کسی طرح بھی اثر نہیں پڑسکتا۔ حضور نبی کریم علی کوم سرا ہیں جس قدراز واج مطہرات تھیں ،سب کے ساتھ علی قدر مراتب بہتر سلوک کیا جاتا تھا، مگر آپ علی کی طبیعت میں تو مساوات کا رنگ تھا۔ اور خداکی تعلیم بھی تھی کہ اگرتم اپنی بیویوں میں عدل اور مساوات کو قائم رکھ سکوتو ایک سے زیادہ شادیاں کرلو۔ مساوات کی ایک اونی مثال سے ہے کہ آپ علی کے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا جیسی ضعیف العمر عورت کو اجازت ویدی تھی کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی ضعیف العمر عورت کو اجازت ویدی تھی کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرح تم بھی گڑیوں سے کھیلا کرو۔

# ايمان ميس كالم شخص:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں میں باعتبار ایمان وہ خص کامل ہے جس کی سب سے اچھی عادت ہو، کہ تمام مسلمانوں میں باعتبار ایمان وہ خص کامل ہے جس کی سب سے اچھی عادت ہو، اور جواجھے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ بیحد یمٹ ترفدی نے قتل کی ہے۔ اور جواجھے گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ بیحد یمٹ ترفدی نے قتل کی ہے۔ انکاح کی مفلوۃ کتاب الکاح کی

دوسری حدیث میں صرف اس قدر زیادہ ہے کہ میں ثم لوگوں کی نسبت اپنے محمر والوں کے ساتھ زیادہ اچھی طرح رہتا ہوں۔

(بیر حدیث تر فدی اور دارمی نے نقل کی ہے اور ابن ماجہ نے ابن عباس سے یہاں تک نقل کی ہے اور ابن ماجہ نے ابن عباس سے یہاں تک نقل کی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کیلئے اچھا ہوں۔)

﴿ مفکوٰۃ کتاب النکاح حسن معاشرت ﴾

#### نازوانداز:

ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سر مبارک میں ورد تھا اور نبی کریم علیہ کے مر مبارک میں ورد تھا اور نبی کریم علیہ کے مرض الموت کی بیاری شروع ہوری تھی تو آپ علیہ نے فرمایا: اگرتم میرے سامنے مرتبی تو میں تم کو اپنے ہاتھوں سے عسل دیتا اور اپنے ہاتھوں سے تہاری تجہیز وتکفین کرتا اور تہارے لیے دعا کرتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! آپ میری موت ساتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ! آپ میری موت ساتے ہیں اگر ایسا ہو جائے تو آپ جمرے میں نئی ہوی لے آئیں کے تو حضور نبی کریم علیہ نے میں کرتبہم فر مایا۔

افک کے واقعہ میں جب وتی کے ذریعہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت ظاہر ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے کہا: بیٹی! اٹھے اور اپنے شوہر کے قدمول کو بوسہ دے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے محبت کے انداز میں بولیں کہ جس اللہ دب العزت نے میری برأت ظاہر فرمائی کے میں تو اس کا شکر ادا کروں گی کسی اور کانہیں۔ (واقعہ افک کی تفصیل آ مے آ رہی ہے۔)

### نیزه بازی کا مظاہره دیکمنا:

حفرت عائشہ مدیقہ رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ خدا کی تم ایس نے نبی کریم علی کو دیکھا کہ آپ ملک میرے جرہ کے وردازہ یا گئرے سے اور مبثی مجد میں جو نے جوئے نیز دل سے محیل رہے سے اور دخول اللہ تھے نے میرے لیے

یردہ کیا، تاکہ میں آپ ملاقعہ کے کان اور کندھے کے درمیان سے حبیثیوں کا تماشہ دیکھ سکوں۔ آپ میری خاطراتنی دہر تک کھڑے رہے کہ (تھک کر) میں خود ہی ہٹ گئی، مجر حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی میں: <sup>دو</sup>تم نوعمرائری کا جو کھیل پر دیوانی ہو اندازه كرو-" (بيروايت متفق عليه بي العيم المسلم اور بخارى نے بيان كيا ہے-) ﴿ مَعْكُوٰةً كَمَّابِ الزَّكَاحِ حَسَنَ مَعَاشُرت ﴾

اس پچھلی روایت سے بہ آسانی معلوم ہوسکتا ہے کہ جب تک حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها خود بی تھک کر نه چلی کئیں، اس وقت تک رسول الله علیہ کھڑے ہی رہے اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رہی ظاہر ہے کہ ا یک کمن اور کھیل کی شیفته لڑکی کا تھکنا اور سیر ہوجا تا کوئی آسان بات نہ تھی۔

معلوم مواكه حضورني كريم عليلة حضرت عاليشه صديقه رضى الله عنهاكي خاطر بہت زیادہ منظور تھی اور وہاں کھڑا رہنا تھیل ویکھنے کی غرض سے نہ تھا بلکہ حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی دلجوئی کی وجه سے تھا، اگرمسلمان اس واقعه کوشمونه بنا کر ا بی بیویوں کی دلجوئی کریں اور ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں تووہ جھڑے بميرے جوائے دن ان كے تعلقات ميں موتے رہتے ہيں بھی نہ ہوں، اور ميال بیوی ایک خوشکوارزندگی کے مالک ومختار ہوجائیں۔

عورت کومطیع مسخر اور جخیال بنانے کیلئے تہدید، غصہ، مارپیٹ اور جھڑ کیوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سب کی بجائے اگر صرف ایک حسن سلوک سے کام کیا جائے تو عورت مطبع موجائے گی۔ یمی وہ تعلیم ہے جوحضور نبی کریم علی نے دی ہے اور می وه طرزمل ہے جو آپ ملک الی بولوں کے ساتھ بمیشدروار کھتے تھے۔

### حطرت عائشرض الندعنها كي خوشي اور نارامكي:

حفرت والتعمدية دفي الدعنها فراتي بين كدايك مرتبه حفوري كريم الله ن فرايا كراسه فالكرا جب لو فول يا نام بي معلى سهد في معلوم وويا تا سهد على معل عرض کیا: یا رسول اللہ علی ایس ایس کو کس طرح معلوم ہو جاتا ہے؟ فرمایا: جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو ابراہیم الطفی کے رب کی قتم کھاتی ہے اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے ''دفتم محمہ کے رب کی'' یہ بات ہے یا نہیں۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ہال (یونمی ہے) خدا کی قتم! یا رسول اللہ علی میں مرف آپ علی کے کا نام چھوڑ دیتی ہول اور آپ علی کے کہت دل میں اس طرح قائم و باتی رہ جاتی ہے۔ کا نام چھوڑ دیتی ہول اور آپ علی کے کہت دل میں اس طرح قائم و باتی رہ جاتی ہے۔ کا نام چھوڑ دیتی ہول اور آپ علی کے جب دل میں اس طرح قائم و باتی رہ جاتی ہے۔

مسحان الله! رسول الله عليه كے خلوت كده ميں كيا ميشى اور خوشكوار شكر رنجى بيا ميشى اور خوشكوار شكر رنجى بيا ميسى مزيدار بدمزگى ہے وہ مقياس جس سے اس رنجش كا وزن كيا جاتا ہے۔ ايك پرلطف ادا ہے، اب اہل ول سوچيں اور مجھيں كه اگر رسول الله عليه انہيں نه چاہيں تو مجمعيں كه اگر رسول الله عليه انہيں نه چاہيں تو مجمعين كه اگر رسول الله عليه انہيں نه چاہيں تو مجمعين كه اگر رسول الله عليه انہيں نه چاہيں تو مجمعين كه اگر رسول الله عليه انہيں نه چاہيں تو مجمعين كه اگر رسول الله عليه انہيں نه چاہيں تو مجمعين كه اگر رسول الله عليه انہيں نه چاہيں تو مجمعين كے ایک مقابل الله عليه انہيں نه چاہيں اور مجمعين كه اگر رسول الله عليه انہيں نه چاہيں تو مجمعين كے ایک میں۔

### اونث کے بدکنے پر نبی کریم علیہ کو بے جینی:

ایک سفر میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور آپ کو لے کرایک طرف بھاگا تو حضور نبی کریم علی ہے اس قدر بے قرار ہوئے کہ بیا اور آپ کو لے کرایک طرف بھاگا تو حضور نبی کریم علی ہے اس قدر بے قرار ہوئے کہ بیا افتیار زبان مبارک سے نکل گیا: واعد و ساہ، یعنی ''ہائے میری بیوی''۔

### حضرت عمر طفيه كابيلي كونفيحت كرنا:

ایک مرتبہ حفرت عمر طفی اللہ عنہا کی برابری نہ کیا کرو کیونکہ وہ تم سے کہا تھا کہ تم حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برابری نہ کیا کرو کیونکہ وہ تم سے خوبصورت ہے اور حضور نبی کریم علی ہے کو پیاری ہے۔حضور نبی کریم علی نے حضرت عمر طفی کا یہ فقرہ سنا تو تبسم فر مایا۔

🍫 بخاری 🏈

### حضرت عائشه رضى الله عنها كے بغير دعوت قبول نه كرنا:

روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پڑوس میں ایک مخص رہتا

القاجو کھانا بہت اچھا پکانا جانا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بڑے اہتمام سے بہت ہی اچھا کھانا تیار کیا اور حضور نبی کریم علی ہے۔ آکر عرض کرنے لگا کہ یا رسول الشعالی الشعالی الشعالی ہے۔ آپ علی نے فرمایا کہ مرف میری ہی وقوت ہے۔ آپ علی ہے یا عائشہ کو بھی مرفو کیا جائے گا۔ اس نے کہا صرف آپ علی ہی وقوت ہے۔ آپ علی ہی منظور نہیں ۔ ووقی چلا گیا۔ دوسری دفعہ پھر ایسا ہی اتفاق ہوا، پھر آپ علی نے انکار فرما دیا۔ تیسری بار وہ مخص پھر آیا، اور عرض کیا: یا رسول الشعابی ای بھی دعوت ہے۔ الشعالی اب آپ کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الشعنہا کی بھی دعوت ہے۔ قبول فرمائے۔ آپ علی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الشعنہا کی بھی دعوت ہے۔ قبول فرمائے۔ آپ علی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الشعنہا کی بھی دعوت ہے۔ قبول فرمائے۔ آپ علی اسٹون کے ارشاد فرمایا کہ اچھا منظور ہے۔

سی محبت کرنے والے کوئی اچھی چیز بغیر اپنے دوست کے نہیں کھاتے۔ آپ
علاق کی بھی بہی حالت تھی کہ لذیذ کھانا بغیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی
معیت کے قبول نہ فر مایا۔ کیونکہ اس دن حضور نبی کریم علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی
اللہ عنہا کی باری کی وجہ سے ان کے ہال مقیم تھے۔

### میں کھانا عائشہ کے کھر کھاتا ہوں:

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رخیشند فرماتے ہیں کہ پہلے فقیر کا بیر طریقہ تھا کہ اگر کھانا پکاتا تو اس کا تواب حضور نبی کریم علیلئے وحضرت امیر المومنین وحضرت فاطمہ وحضرات حسنین رضی الله عنہم کی ارواح مقدسہ کیلئے ہی خاص کرتا تھا اور ازواج مطہرات کا نام شامل نہ کرتا تھا تو

ایک رات خواب میں ویکھا کہ حضور نبی کریم علی تشریف فرما ہیں۔ فقیر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ علی فقیر کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور چرہ انور دوسری طرف مجیر لیا اور فقیر سے فرمایا: کہ میں عائشہ (صدیقہ) کے گھر کھانا کھاتا ہوں، وہ (حضرت) عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت معلوم ہوا کہ آپ کے توجہ نہ فرمانے کا سبب سے تھا کہ

نقیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوشریک طعام نہ کرتا تھا، اس کے بعد فقیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بلکہ تمام از واج مطہرات کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا تھا۔

﴿ مُتَوْبات شريف، دفتر دوم، مُتَوّب نمبر ٣٩﴾

### عورتوں کے عن میں رسول اللہ علیات کی وصیت:

حضرت ابوہریرہ طفی سے روایت ہے۔ حضور نبی کریم اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کے حق میں مجھ سے اچھی وسیتیں حاصل کرو۔ بے شک بیعورتیں پہلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ (بعنی کج خلق ہیں) اور سب سے زیادہ نیزھی اوپر والی پہلی ہوتی ہے، اگر تو اس کو سیدھا کرنے کی بجائے تو اس کو تو ڈ دے گا اورا گرولی ہی رہنے دے گا تو ہمیشہ نیزھی ہی رہے گی ،تم عورتوں کے حق میں اچھی باتوں کی وصیت رہو میں کیا کروں) قبول کرلیا کرو۔ (بیروایت مسلم اور بخاری کی متنق علیہ ہے۔) (جو میں کیا کروں) قبول کرلیا کرو۔ (بیروایت مسلم اور بخاری کی متنق علیہ ہے۔)

عورت کے ساتھ حسن سلوک کا مقصد یہی ہے کہ زندگی آرام سے بسر ہو، خوشی سے وقت کے ساتھ سے وقت گزرے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم علی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک کے بہترین نمونے وکھاتے تھے اور دوسروں کواپئی تقلید کی تعلیم فرماتے تھے۔

#### دور كامقابليه:

حضرت عائد صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں حضور نی کریم علی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں حضور نی کریم علی ہے آگے ساتھ سفر میں تھی۔ میں اور آپ علی دونوں دوڑے۔ میں آپ علی ہے آگے میں کئی تو گویا آپ علی جمعے ہار گئے۔ ہم جب میرے بدن پر گوشت چڑھ کیا (مین میں میں ہوگی) آپ علی کے ساتھ ہم دوڑی، تو آپ علی میں ہے آگے گئی ہے۔ آگے گئی جانے کا بدلا ہوگیا۔

الکی کے اور فرمایا: بہتمہارے اس روز کے آگے گئی جانے کا بدلا ہوگیا۔

اس روایت سے یہ نتیجہ لکلا کہ جب عورت ایک لطیف ہستی ہے اور ہم اس کو اپنی ورسی کا ذریعہ تصور کرتے ہیں یا بناتے ہیں تو پھر ہم پر یہ ہی لازم ہے کہ ہم اس کی دلداری ہیں کو تاہی نہ کریں۔ اس پکانام انصاف ہے جو ہمارے رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم کی خصوصیت امتیازی تھی اور آپ علیہ السلام کی خصوصیت امتیازی تھی اور آپ علیہ السلام کی عقل اور حیثیت کے موافق ہو۔ دیا کرتے تھے کہ ہرخض سے جو برتاؤ کیا جائے وہ اس کی عقل اور حیثیت کے موافق ہو۔ اب آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایک نازک اور دبلی پٹلی کمزور و کمن عورت کا اب آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایک نازک اور دبلی پٹلی کمزور و کمن عورت کا جمال کر آسے نکل جانا اور وہ بھی اس شخصیت سے جس نے رات دن جہاد میں جنگ و جدل میں اور سفر میں اپنی عمر کا زیادہ حصہ گزارا ہو، ماسوائے اس کے پچھ معنی نہیں رکھتا کہ اس وقت حضرت عاکشہ میں آپ علیہ ناز بار جانا ہی دلداری و دلجوئی سمجھا۔ ممکن تھا کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو آپ علیہ کا آگے نکل جانا اس وقت ناگوار ہوتا ، اس لیے آپ میں آپ علیہ نے دانستہ اپنی ہار مان کی پھر جب حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا س

"الرجال قوامون على النساء"

لعِنی ''مردعورتوں پر باعتبار قوت غالب ہیں۔''

یہ مردوں کی طرف سے عورتوں کی نازبرداری کے متعلق تھے تھے گر جوحقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں ان کے متعلق بھی ہمیں یہاں ضرور پچھ لکھنا ہے تا کہ عورتیں یہاں ضرور پچھ لکھنا ہے تا کہ عورتیں یہ نہ بہ میں کہ مردصرف ہماری دلجوئی اور ناز برداری کیلئے پیدا کیے گئے ہیں اور ہم پر ان کے پچھ حقوق نہیں ہیں۔

### شوہر کا مقام:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علی ہی ہم اجرین اور انصار میں رونق افروز ہتھے، اچا تک ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ علی کے کوسجدہ

# ازواج مطهرات عمل عدل ومساوات

حضور نبی کریم علی کے اپنی سب ہویوں میں اگر چہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی گرحسن سلوک آپ علی کا سب کے ساتھ مساوی تھا۔ مثلاً جیسا جمرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا تھا ویبا بی دوسری ازواج مطہرات کا بھی تھا۔ ہر ایک بیوی کا نان نفقہ برابر تھا، اور سب کے پاس حضور نبی مطہرات کا بھی تھا۔ ہر ایک بیوی کا نان نفقہ برابر تھا، اور سب کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم برابری کے ساتھ جاتے تھے۔لیکن قدرت جے متاز کرنا چاہتی ہے، اس کیلئے خود بی کوئی نہ کوئی ذریعہ اخبیاز بھی پیدا کر دیتی ہے تا کہ دنیا والے عرت وقعیحت حاصل کرسکیں۔

اس کی مثال میہ ہے کہ دوسری از واج کی ایک ایک باری تھی ممرحضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنهاکی دو باریال مقررتھیں۔ بیتقرر رسول الله علی کی طرف سے نہ تھا بلکہ اس کا انظام خود قدرت نے کیا تھا۔

### حضرت عائشرضي الله عنها كيليخ دوباريال:

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها يدوايت ہے كه حضرت سوده رضى الله عنها جب بوڑھی ہوگئیں تو انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ علی ای باری حضرت عائشه صدیقدرضی الله عنها کو دین مول اس لیے حضور نی کریم علی نے دوباریال حضرت عائشه صديقه رضى اللدعنها كودے ديں۔

(بدروایت مسلم اور بخاری کی متفق علیہ ہے۔)

﴿ مَكُلُوة كَتَابِ النَّكَاحِ ﴾

موحضورنى كريم عليلة كوحضرت عائشه صديقه رضى اللدعنها سع بعصد محبت مى تا بم آپ علی کوعدل و مساوات کا اس درجه خیال ربتا تما که آپ علی الله تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا الی ! محصہ کے میں میں تا انعمافی نہ ہو۔

### ازواج كيليخ بارى مقرركرنا:

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ نبی کریم علی نے اپنی بویوں کی باری مقرر کرر کھی تھی اور (سب میں) برابری کرتے تھے اور بیدعا کیا کرتے تھے: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما نملك و لا املك ترجمہ: ''یا الی ابیمیری ان باتوں میں باری مقرر کی ہوئی ہے جن کا میں مالك مول لبذاتو محصان باتول ميل سرزتش ندكرنا جوتيرے اختيار ميل بين اور مين ان كاما لك نبيس مول \_''

(بیرحدیث ترندی، ابوداؤد ونسائی، ابن ماجداور دارمی نے نقل کی ہے۔) ﴿ مَكُلُوة كَمَّابِ النَّكَاحِ ﴾

صاف ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم علی کے عدل کا کس طرح اور کس قدر خیال رہا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی محبت منجانب اللہ تھی۔ اس لیے کہ آگے چل کر رسول اللہ علی ہے بعد اس بستی سے خدا کو بڑے بڑے کام لینے تھے، اگر رسول اللہ علی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس قدر محبت نہ ہوتی تو بہت سی باتیں آپ تک نہ پہنچیں اور اس طرح شریعت اسلام کی تحمیل میں بڑی مشکل پڑ جاتی۔ خدا کا ہر کام حکمت کے ساتھ ہے۔

### سفركيك ازواج كے نام كا قرعه والنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علقے جب سفر میں جاتا ہوئے ہے۔ ان میں سے جس کا نام نکل جانا چاہئے ہے، ان میں سے جس کا نام نکل آتا، اس کواپنے ہمراہ لے جاتے۔ (بیروایت مسلم اور بخاری کی متفق علیہ ہے۔)

ا تا، اس کواپنے ہمراہ لے جاتے۔ (بیروایت مسلم اور بخاری کی متفق علیہ ہے۔)

ہمکاؤۃ باب النکاح ک

اس سے زیادہ انصاف و مساوات کی اور کیا نظیر دی جاسکتی ہے، اگر چہ آپ منالیقی کے اگر چہ آپ منالیقی کے اللہ عنہا ہی علیہ کا دل میہ خواہش کرتا ہو کہ ہمیشہ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ساتھ رہیں مگر آ ہے منالیقہ کا انصاف ہرگز اسے گوارا نہ کرتا تھا۔

"فضلنا بعضكم على بعض" سے اللہ پاک نے يه فيصله كر ديا ہے كه انسانوں ميں بعض كوبعض پر فضيلت اور بزرگى دى كئ ہے، چنانچ محبت كيلئے حضرت عائشہ صديقة رضى الله عنها مخصوص تعين، مكر انصاف اور عدل كے مقابله ميں آپ كو دوسرى از داج پر ذرا بھى فوقيت نہ تھى، ہاں اس ميں شك نہيں كه كتاب محبت كا پہلا عنوان آپ بى كانام تھا۔

#### اندازِ محبت:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علی ہے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے ایک شور اور لڑکیوں کی آواز سنی ، اسی وقت حضور نبی کریم علی ہے۔ اٹھ کر گئے دیکھا کہ ایک عبقی عورت ناج رہی ہے اور لڑے اس کے گرد کھڑے ہیں۔
حضور نبی کریم علی نے جھے پکارا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آؤتم بھی دکھے
لو میں گئی اور اپنا رخبار حضور نبی کریم علیہ کے شانہ مبارک پر رکھ کرشانے اور سرکے
درمیان سے اس عورت کو دیکھنے گئی (اور دیکھتی رہی) آپ جھ سے پوچھتے رہے کہ
تہبارا پیٹ دیکھنے سے بھرایا نہیں، اور میں بیہ کہتی رہی کہ نہیں، تاکہ میں آپ اللہ کے
نزدیک اپنا مرتبہ دیکھوں (کہ آپ میری کس قدر رعایت اور خاطر فرماتے ہیں) پھر
ناگہاں حضرت عمر فاروق فظی گئے۔ اسی وقت سب لوگ اس عورت سے جدا جدا
ہو گئے اور حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ میں جنوں اور آومیوں کے شیطانوں کو دیکھ
رہا تھا کہ حضرت عمر فلی کئی وجہ سے سب بھاگ گئے۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی
اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں بھی آگئی۔ (بیصدیث ترفدی نے نقل کی ہے۔)
اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر میں بھی آگئی۔ (بیصدیث ترفدی نے نقل کی ہے۔)

#### فائده:

حضور نبی کریم علی جس طرح علم آخرت میں خاتم الانبیاء تھے۔ ای طرح طریق معاشرت میں آپ علی جس طرح علم آخرت میں نہ تھا۔ اس لیے آپ علی ہر وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ناز برداری میں گےرہ بتے تھے اور اس حقیقت کو سبجھتے تھے کہ روز مرہ کی معمولی باتوں میں جن کا نہ دین سے تعلق ہونہ دنیا سے گھر میں لاائی جھڑا پیدا کرنا بہت بوی بے اصولی ہے۔

انسان کا فرض ہے کہ گھر میں آگر پہلے گھر کی ضرورتوں کو سمجھے اور ان کو پورا کرے، پھر اولا دکی طرف متوجہ ہوکہ وہ آ رام یا تکلیف کی حالت میں بسر کر رہے ہیں اور دیکھے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر اپنی ہیوی کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ بیآ دمی کے آرام کا خاص ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ایسا ہر تا و رکھنا چاہیے کہ وہ خود بخو د آرام کا سبب بن جائے، اگر انسان ایسانہیں کرسکتا تو باہر سے اس کا گھر میں آنا بالکل نضول سجھے۔اس کو گھر میں تھہرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بیرا پی عادتوں کی وجہ سے شکارِ تکلیف ہوجائے گا اور دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائے گا۔

یہ وہی اصول ہیں جن کی تعلیم حضور نبی کریم علی است کو زندگی بجر فرماتے رہے ہیں، اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آپ علی سے ترش رو ہو جاتی تھیں، تو آپ علی اس کا جواب خندہ پیشانی سے دیتے تھے، معمولی معمولی باتوں کو برحاتے نہ تھے۔ آپ علی جانے تھے کہ مردوں پر پچھ عورتوں کے حق بھی ہیں، پونکہ آپ علی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اپنے آرام کا ذریعہ سجھتے تھے، پونکہ آپ علی فرماتے تھے۔

حضرت عائشه رضى الله عنهاك او في آواز برحضرت ابوبر صفحة كي برجمي:

ایک دفعہ کا ذکر ہے حضرت نعمان بن بشیر طفی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق طفی نے رسول اللہ علیہ کے جاس (گھریس) آنے کی اجازت مائی اور اس وقت حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے زور سے بولنے کی آوازئ جب اندر کے تو خضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تھٹر مارنے کیلئے پکڑ لیا اور فرمایا: یا در کھ کہ آئندہ میں تجھے نبی کر کیم علیہ کے سامنے زور سے بولئے ہوئے نہ سنوں، گررسول اللہ علیہ نبی کر کیم علیہ کے سامنے زور سے بولئے ہوئے نہ سنوں، گر رسول اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق طبیع غصہ ہوتے ہوئے باہر آگئے جب وہ باہر چلے گئے تو حضور نبی کر یم علیہ نے فرمایا: تم نے جھے دیکھا کہ میں نے تمہیں اس مخص عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ) سے فرمایا: تم نے جھے دیکھا کہ میں نے تمہیں اس مخص سے کس طرح چھڑا لیا۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق طبیہ (خامہ کے سبب سے ) کی روز تک (ہارے گھر) نہ آئے۔

ابو بکر صدیق طبیہ (خصہ کے سبب سے ) کی روز تک (ہارے گھر) نہ آئے۔

بعدازاں (ایک دن) اجازت لے کر آئے تو جمیں صلے سیٹے دیکھا اور فرمایا کہ آپ نے جھے اپنی لڑائی میں شریک کرلیا تھا۔ حضور نبی کر کیم علیہ نے فرمایا: (کہ بہت اچھا) ہم نے کرلیا، ہم نے کرلیا تھا۔ حضور نبی کر کیم علیہ نے فرمایا: (کہ بہت اچھا) ہم نے کرلیا، ہم نے کرلیا تھا۔ حضور نبی کر کیم علیہ نے فرمایا: (کہ بہت اچھا) ہم نے کرلیا، ہم نے کرلیا تھا۔ حضور نبی کر کیم علیہ نے فرمایا: (کہ بہت اچھا) ہم نے کرلیا، ہم نے کرلیا تھا۔ حضور نبی کر کیم علیہ نے فرمایا: (کہ بہت اچھا) ہم نے کرلیا، ہم نے کرلیا تھا۔ حضور نبی کر کیم علیہ نے فرمایا: (کہ بہت اچھا) ہم نے کرلیا، ہم نے کرلیا تھا۔ حضور نبی کر کیم علیہ نہ فرمایا: (کہ بہت اچھا) ہم نے کرلیا، ہم نے کرلیا تھا۔

كرليا\_ (بيرهديث ابوداؤد ظرفي نيال كي ہے۔)

﴿ مَثَكُوْةَ بِالْبِ خُوشِ طَبِعِي ﴾

نی کریم علی حضرت آدم النایی اولاد میں ۔ سے تھے اور تمام انبیاء میہ السلام کو جو اوصاف اور خوبیال فردا فردا فردا کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں، وہ آپ علی کی ذات میں سب مجتمع تھیں، حضرت آدم النایی کو حضرت حواعلیہا السلام سے جس قدر محبت تھی، اس کا حال کلام الہی سے روثن ہے۔ پس اگر آپ علی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مجبت میں کامل نہ اترتے تو گویا آپ اس نصلیت میں کامل نہ ہوتے جو حضرت آدم النای کو اتحاد باہمی سے حاصل ہوئی تھی، اور ایک وصف خاص ہوتے جو حضرت آدم النای کو اتحاد باہمی سے حاصل ہوئی تھی، اور ایک وصف خاص کی تشریح قرآن شریف میں "مملت ابو اھیم حنیفا" کے الفاظ میں کی گئی ہے۔ کی تشریح قرآن شریف میں "مملت ابو اھیم حنیفا" کے الفاظ میں کی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم النای کو دو ہو یو یوں میں سے ایک سے بہت زیادہ محبت تھی، جن کا نام حضرت سارارضی اللہ عنہا تھا۔ اس لیے آپ اولاد آسمعیل میں ہوکر اور شریعت ابراہیم النای کی پیروی نہ کر آگر اینے اسلاف کی پیروی نہ کرتے تو نسب کی صحت کا قانون غلط ثابت ہوتا۔

صرف حضور نی کریم علی ہی کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت نہ خص بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے محبت نہ خص بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی آ پ علی کے خلوص محبت سے بے حد متاثر تھیں، اور درجہ محبت دونوں طرف مساوی تھا۔

دوسری از واج یقینا دل و جان سے حضور نبی کریم علی پی کریم علی بی کریم علی بی بی می الله عنها نے اپنے آپ کو حضور نبی کریم علی ہے وابستہ کرلیا تھا، اس کی نظیر دوسری از واج مطہرات میں نہیں پائی جاتی تھی اور جو روحانی اور جسمانی تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور نبی کریم علی کے ساتھ تھا وہ ان کی نبیت دوسری از واج پاک میں کم پایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدی تقدرضی اللہ عنہا حضور بی کریم علی کے میں کم پایا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدی تقدرضی اللہ عنہا حضور جائزہ لیتی رہیں

تھیں، چنانچہاں امر کامشاہدہ مندرجہ ذیل حدیث سے ہوسکتا ہے۔ حصر میں مادھ میں معرضی اولاء میں ایساں یا میکاللو کر آنہ رہ سے ما

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كارسول الله عليك كي تعريف كرنا:

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ حضور نبی کریم علی کے اللہ عنہا ایک مرتبہ حضور نبی کریم علی کے تعریف تعریف کرتے ہوئے بیغر ما ربی تھیں کہ خدا کی تنم! آپ علی کے تعریف کر ربی تھیں اور تعریف کرتے ہوئے بیغر ما ربی تھیں کہ خدا کی تنمی کہا ہے:
ویسے ہی ہیں جیسا کہ حضرت حسان حقیق کے آپ علی کی شان میں کہا ہے:

متیٰ یبدفی الدجی الیهم جبینه یلح مثل مصباح الدجی المتوقد فمن کان ادمن قد یکون کماحمد نظام للحق اونکال لملجد ترجمہ: ''اندھیری رات میں ان کی پیٹائی نظر آتی ہے تو اس طرح چکتی ہے جیسے روشن چراغ ، احم جبیل کے جیسا کون تھا اور کون ہوگا حق کا نظام قائم کرنے والا اور محمدوں کو سرایا عبرت بنانے والا۔''

﴿ اسدلغابه ﴾

#### يبينه \_ نوركا لكانا:

خطیب، ابن عساکر، ابولیم، ویلی نے دوطریقہ پرمحہ بن اسلیل بخاری سے روایت کی ہے۔ اور بخاری سے عمر بن محمد بن جعفر نے ان سے ابوعبیدہ معمر بن الفتی نے ان سے بشام بن عروہ نے انہوں نے اپنے باپ سے اور ان کے باپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ میں بیٹی ہوئی سوت کات رہی تھی اور حضور نبی کریم علیلے اپنا جوتا می رہے تھے کہ آپ علیلے کی بیشانی پرعرق آنے لگا اور پیدنہ، ایبا نور پیدا کرنے لگا کہ میں مبہوت ہوگئے۔ حضور نبی کریم علیلے کی بیشانی پرعرق آنے لگا اور پیدنہ، ایبا نور پیدا کرنے لگا کہ میں مبہوت ہوگئے۔ حضور نبی کریم علیلے نے محمد سے پوچھا تھے کو کیا ہوگیا تو کیوں مبہوت (ب خود) ہوگئی ہے؟ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیلے! آپ کی پیشانی عرق آلود ہور بی ہے اور پید میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیلے! آپ کی پیشانی عرق آلود ہور بی ہے اور پید ایس نور پیدا کررہا ہے کہ اگر آپ علیلے کو کیرالبذلی و کمیے لینا تو اس کو بیام ہو جاتا کہ ایس نور پیدا کررہا ہے کہ اگر آپ علیلے کو کیرالبذلی و کمیے لینا تو اس کو بیام ہو جاتا کہ اس کے شعر کے آپ علیلے پورے مصداق ہیں لینی اس کا شعر آپ علیلے پر پورا پورا

صادق آتا ہے۔ ابو کبیر البذلی نے جولکھا ہے وہ سے:

وہ مبراسن کل غیر حیضه و فساد مرضعة و داء مضیل و اذا نظرت الى الرة وجه برقت بروق العارض المتلل رخمہ: "غلاظت اور نا پاکے حیض سے پاک ہیں اور ان بیار یوں سے جو کسی دایہ میں ہوتی ہے، اور میرااس مرض سے بھی ہیں محفوظ ہیں بالکل ہلاکت نا گہانی سے جس سے ہو (جس طرح مرگی ہے) خط عارض کوتو و کیے وہ تو ایسے چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بجلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بحلی جسے دور جسے ہوں جسے ابر بارال میں کوئی بحلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بحلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بحلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بحلی چکتے ہیں کہ جسے ابر بارال میں کوئی بحلی چکتے ہیں کہ جسے دور جسے جسے ہوں جسے

یہ اشعار سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ آپ میں اللہ علیہ والہ وسلم کے درمیان آپ میں اللہ میں اللہ علیہ آئے۔ میری دونوں آنکھوں کے درمیان آپ میں اللہ تعالیٰ جو بورہ دیا، پھر فرمایا کہ اے عائشہ! جھے کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جھے یا دنہیں کہ تیرے اس کلام سے میں اب جس قدر مسرور ہوا ہوں، جھے پہلے بھی بھی الیی خوشی حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔

ابوعلی صالح بن محمد البغد ادی نے کہا ہے کہ میں بینہیں جانتا کہ ابوعبیدہ نے ہشام بن عروہ سے س چیز کو حدیث کیا ہو گر پھر اس نے کہا کہ بیہ حدیث میر سے ہشام بن عروہ سے س چیز کو حدیث کیا ہو گر پھر اس نے کہا کہ بیہ حدیث میر سے نزدیک احسن ہے۔ کیونکہ امام محمد بن اسلمعیل بخاری اس کی تخریخ کرتے ہیں۔
﴿ بخاری ﴾ جاری ﴾

### رسول التدعيفية كي خوبصورتي:

ابونعیم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم علیقہ خوبصورتی میں احسن الناس تھے، رنگ میں انسانوں سے زیادہ نورانی تھے، کسی وصف کرنے والے نے آپ کا وصف نہیں کیا گر آپ علیقہ کے چیرہ مبارک کو چودھویں رات کے چاند سے ضرور تشبید دی ہے۔ یعنی جس نے آپ علیقہ کا وصف بیان کیا، اس نے آپ علیقہ کے چیرہ کو چودھویں رات کے چاند سے ضرور تشبید دی۔ آپ علیقہ کے خیرہ کو چودھویں رات کے چاند سے ضرور تشبید دی۔ آپ علیقہ کے

چېره مبارک کاپيينه مونی کی طرخ چيکتان نااور نوشبو ميں مشک کی نظير تھا۔ ﴿ خصائص كبرى ﴾

# چېره کی چیک سے سوئی مل گئی:

ابن عساكر نے حضرت عائشه صديف نه رضي الله عنها سے روايت كى ہے كه انہوں نے فرمایا: میں صبح کے وفت کپڑاسی رہی تھی نا، میبری سوئی گرمٹی، میں نے اسے ڈھونڈ ا مگر اندهیرا ہونے کی وجہ سے نہ ملی۔ اپنے نے میں حضور نبی کریم علی تشریف لائے، آپ علی کے چبرہ اقدی کی نورانی ضیا ہے وہ سوئی مل گئی۔ میں نے آپ علی کواس واقعہ سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ نے فرمایا: ا۔ ہمیرا! افسوں ہے، افسوں ہے، افسوس ہے،ال محض پر جو قیامت کے دن میری زیار سے سے محروم رہے گا۔ ا نظرین پہلی اور پھیلی روایتوں کوتر تبیب و زے کرمطالعہ کریں۔ با ہمی محبت آپس کی دلداری طرفین میں <sup>ن</sup>س میں قدر بڑھی ہوئی تھی۔حضور نبی کریم عليه اپنی زوجه کی ناز برداری میں مصروف ہیں تو حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنہا ا پیخ حقیقت شناس شوہر پر نثار ہیں۔حضرت عا ؤئٹہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں حضور نبی کریم ملاقعہ کی جومحبت ہے اس کا نمونہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو اس محبت پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں ، انہیں ان کے حال پر چھوڑ وینا مناسب ہے۔ بھی تو معترضین کہتے ہیں کہ بیمست کی داستان ہی غلط ہے۔ رسول اللہ علیہ اللہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو عداوت تھی۔ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ کی اس قدر محبت قابل اعتراض ہے، بھی کہتے ہیں رسول الشعطی نے زمانہ سازی کرتے 

فنعوذ بالله من ذالك خوشبوکی چمک:

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که جوخوشبو مجھے انجی ملی تھی وہ

خوشبو میں حضور نبی کریم علی کے کولگا دیا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ خوشبو کی چمک حضور نبی کریم علی ہے۔ کہ حضور نبی کریم علی ہے۔ کہ میں مجھے معلوم ہوا کرتی تھی۔ کریم علی ہے۔ کہ مسلم اور بخاری کی متفق علیہ ہے۔)

(بیروایت مسلم اور بخاری کی متفق علیہ ہے۔)

﴿ مَكُلُوٰةً كَتَابِ لِبَاسٍ ﴾

اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور نبی کریم علیہ کسی میں میں میں میں میں میں میں میں درجہ محبوب تھے، آپ جس چیز کو زیادہ پسند فرماتی تھیں، وہ رسول اللہ علیہ کی نذر کر دیتی تھیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرطِ محبت کے سبب سے حضور نبی کریم علیہ کے بالوں میں خود ہی کنگھا کرکے مانگ نکالا کرتی تھیں۔ جیسا کہ اس

ا حضور نبی کریم علیات کے بالوں میں تک می کرنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت میں حضور نبی کریم علیہ کے سرمبارک کے بالوں میں مانگ نکالا کرتی ، تو آپ علیہ کے تالو پر سے مانگ چیرتی اور پیشانی کے بالوں کو دونوں آنکھوں پر چھوڑ دیں۔ (بیروایت ابوداؤ د حفظہ نے نقل کی ہے۔)

﴿ مَثْلُوهُ كَمَّا بِ لِبَاسٍ ﴾

### مرض الموت مين حضورنبي كريم عليك كي خوانش:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس سچی محبت ہی کا اثر تھا کہ حضور نبی کریم علی اللہ اللہ کی جدائی گوارا نہ فرماتے تھے۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم علی کی وفات کا وقت قریب آیا تو مرض الموت میں بھی آپ علی کی کہ میں حضرت عائشہ کی یہی خواہش رہی کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہوں، حالانکہ وقت ایسانہیں ہے جس میں دنیاوی اغراض اورخواہش کا خیال رہے۔

حصرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ حضور فی کریم علی نے

جس بیاری میں وفات پائی آپ علیہ پوچھتے تھے میں کل کہاں رہوں گا۔ میں کل کہاں رہوں گا۔

راوی کہتے ہیں کہ آپ علیہ کی مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پال رہنے کی تھی۔ آپ علیہ کی تمام ہویوں نے آپ علیہ کو اجازت دیدی۔ آپ علیہ جہاں جا ہیں دہاں رہیں، پھر آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر فات پانے تک انہی کے پاس رہے۔ (بیرحدیث بخاری نے نقل کی ہے۔)
وفات پانے تک انہی کے پاس رہے۔ (بیرحدیث بخاری نے نقل کی ہے۔)

#### عزير بيوى:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علی کو مجھ سے زیادہ کوئی ہیوں عزیز نہ تھی۔ (بیرحدیث مسلم نے نقل کی ہے۔)
زیادہ کوئی ہیوی عزیز نہ تھی۔ (بیرحدیث مسلم نے نقل کی ہے۔)

### رسول التدعلينية كوسب سي زياده محبوب:

حضرت ابوعثان تفقیہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے حضرت عمرو بن عاص تفقیہ بن عاص تفقیہ بن عاص تفقیہ کو ذات السلاسل کے لفکر پر روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص تفقیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ ہے پوچھا کہ آپ علیہ کوسب سے زیادہ کون جو جوان کہ میں کون ہے؟

کون محبوب ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا: عاکشہ۔ میں نے پوچھا: مردول میں کون ہے؟

آپ نے فرمایا: عاکشہ کا باپ۔ میں نے پوچھا ان کے بعد آپ نے فرمایا: عمر مقالیہ کے سالنہ کے بعد آپ نے فرمایا: عمر مقالیہ کے کہ کا باب کی کا بالنبی کے کہ کا باب کی کا بالنبی کے کہ کا باب کے بعد آپ کے بع

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ علی کو سب سے زیادہ محبوب بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں۔

شوہرکو ہارہ چیزوں میں اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے:

امام غزالی رحمی المنی کتاب احیاء العلوم کے باب حسن معاشرت میں

تحریر فرمایا ہے کہ شوہر کو بارہ (۱۲) چیزوں میں ادب اور اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے:

"(۱) حسن خلق، (۲) خوش طبعی، (۳) نفقہ دینا، (۴) تعلیم، (۵) عدل۔

باتی سات چیزیں ہماری بحث سے اس وقت خارج ہیں۔ اور نہ یہاں ان کے بیان کی ضرورت ہے۔

بیان کی ضرورت ہے۔

امام موصوف فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ خوش خلق ہو، اگر اس کی طرف المام موصوف فرماتے ہیں کہ عورت کے ساتھ خوش خلق ہو، اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے برداشت کرو۔ کیونکہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے۔اس بررتم کرنا جا ہیے۔اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

وَ عَاشِرُوْ هُنَ بِالْمَعْرُوْفِ

ترجمہ: ''عورتوں کے ساتھ معقول طریقے پر گزر کرو۔''

ای طرح ان کے حقوق کی تعلیم دی جاتی ہے:

وَ آخَدُنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيُظًا

ترجمه: "وهتم سےمضبوط یا گہراعہد لے چکی ہیں۔"

اس کے بعد بتایا گیا ہے:

وَ الصَّاحِب بِالْجَنْبِ

ترجمہ: ''برابر کے رفیق سے بیکی کرو۔''

برابر کا رفیق بیوی سے زیادہ اور کون ہوسکتا ہے تو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم میں ایک کی بیوی بھی آپ کی رفیق ہے اور وہ بھی برابر کی۔ اس لیے جمیں آپ کے معاملات پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ فرمان خدا تعالیٰ کے بالکل مطابق اور فلمفہ اخلاق وحسن معاشرت کے بالکل موافق ہیں۔

### رسول الندعلينية كى آخرى وصيت:

رسول الله علی سب سے آخری وصیت جس کو بیان کرنے کے بعد حضور نبی کریم علی کے بعد حضور نبی کریم علی کے بعد حضور نبی کریم علی کے کا دنیان سے طاقت کو یائی جاتی رہی تھی کی یہ کی:

اَلصَّلُوهُ اَلصَّلُوهُ وَمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمْ لَا تُكَلِّفُو هُمْ مَا لَا يُطِيُقُونَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمہ: 'نماز، نماز (یعنی نماز کو ہرگز ترک نہ کرو) اورجن کے مالک تمہارے ہاتھ ہیں ان کو اس بات کی تکیف ہرگز نہ دینا جن کی طاقت اللہ کی طرف سے انہیں دی گئی ہے۔ (یعنی لوٹھ یوں کو نا قائل برداشت تکلیفیں نہ پہنچانا) اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں اسیر ہیں، تم نے ان پراللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عہد سے قبضہ کیا ہے۔ (یعنی نکاح) اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک عہد سے قبضہ کیا ہے۔ (یعنی نکاح) اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے کلام پاک

﴿انبان ، ابن ، اورائداز ، کریم علیل نے وصال کے وقت نہا ہے۔ اس کے وقت نہا ہے۔ ابن کیس ، وہ بھی آپ علیل کے خیال میں ضروری تھیں۔ اور آپ علیل جو تین با تیں بیان کیس ، وہ بھی آپ علیل کے خیال میں ضروری تھیں۔ اور آپ علیل سمجھتے تھے کہ اہل عرب انہیں تیوں باتوں میں توجہ سے کام نہیں لیتے اور مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ اہل عرب انہیں تیوں باتوں میں توجہ سے کام نہیں لیتے اور مسلمانوں کو

پس جب حضور نبی کریم علی کے وقت وصال بھی (بیویوں) کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی تو اس بارے میں کون زبان اعتراض کھول سکتا ہے۔ سنوک کی تعلیم دی تو اس بارے میں کون زبان اعتراض کھول سکتا ہے۔

# بیوی کی بدخلقی پر اجر اور شوہر کی بدمزاجی پر صبر:

ان کی محیل لازمی ہے،

ایک دفعہ حضور نبی کریم علی نے بیہ بھی ارشاد فرمایا کہ جوشخص اپنی ہوی کی بدخلق پر مبر کرے گا۔ اللہ تعالی اس کو اتنا تو اب عطا فرمائے گا، جتنا حضرت ابوب بدخلق پر مبر کرے گا۔ اللہ تعالی اس کو اتنا تو اب عطا فرمائے گا، جتنا حضرت ابوب النظامی کو ان کی مصیبت پر عطا فرمایا تھا۔ اس طرح جوعورت اپنی شوہر کی بدمزاجی پر النظامی کو ان کی مصیبت پر عطا فرمایا تھا۔ اس طرح جوعورت اپنی شوہر کی بدمزاجی پر

مبرکرے گی۔اللہ تعالیٰ اس کا تواب اتنا دے گا۔جیبا کہ آسیہ فرعون کی بیوی کو طا۔
امام غزالی رالیٹیلیہ بہاں تک پہنے کرفر ماتے ہیں کہ خوش طلق کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اپنی بیوی کو کسی برے کام پر بھی تعبیہ نہ کرے، یا ایذا نہ پہنچائے۔ نہیں بلکہ اس قدر ایذا دے کہ اس کیلئے قابل برداشت ہواور وہ برداشت کر سکے۔ جب کسی کی عورت اپنے شوہر پر غصہ کرے تو اس وقت رسول اللہ اللہ کا کی سنت کی پیروی لازم ہے۔ مرد کو ایسے وقت علم وخمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ مردوں میں برداشت کی قوت اس لیے عورتوں میں برداشت کی قوت اس لیے عورتوں سے زیادہ رکھی گئی ہے۔

عورتوں کا اچھی باتوں پران کا دل خوش ہوتا ہے اور بعض باتوں پر جل بھی جاتا ہے۔ اور بعض باتوں پر جل بھی جاتا ہے۔ کمر چونکہ ناقص العقل ہیں اور کمزوری ان کی فطرت ہے اس لیے ذراسی بات ہیں بحثرک اٹھتی ہیں لیکن اگر مردعقل سے کام لیں اور برداشت سے کام کریں تو عورتوں سے بنائے رکھنا کوئی دشوار بات نہیں ہے۔

حسن سلوک تو ایسا جادہ ہے کہ غیر ول کو بھی اپنا بنا دیتا ہے پھر کیا اس کا اثر گھر
کی عورت اور ہر وقت کی رفیق ہوی پرنہیں ہوسکتا۔ ہوسکتا ہے اور ضرور ہوسکتا۔

اکثر حضور نبی کریم علیقے کی از واج مطہرات آپ علیقے کو سخت جواب دے بیٹے تی
تقییں اور بھی بھی کوئی ان میں سے ایک دن رات آپ علیقے سے بات نہیں کرتی
تقییں، مگر آپ علیقے ان باتوں پرعمل فر ماتے تھے اور ان پرختی یا زیادتی نہ کرتے تھے۔

ناز برآل کن کہ خریدار تست

(جب عورت مرد کی ناز برداری کرے گی تو پھرناخوش کس ہے ہوگی۔) معرف میں مدیر

الے عفصہ صدیق کی بیٹی کی حص نہ کرنا: (حضرت عمر صفحیة)

حفرت عمر طفی ہوی نے ایک دفعہ ان کی بات کا جواب دیدیا۔ آپ نے نے مایا کہ اے گئا ہے کہ جوہ ہوں ہیں کر منظم کیا کہ جب حضور نبی کر منظم کیا کہ جب حضور نبی کر منظم کیا کہ جب حضور نبی کر منظم کی از واج مطہرات رسول اللہ علیہ کو جواب دے دیتی ہیں تو کیا آپ اس

میں رسول اللہ علیہ ہے۔ پر بھی فوقیت جائے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ علیہ آپ سے زیادہ بہتر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حصہ نے بھی جواب دیا ہوگا تو اس نے اپنا بڑا نقصان کیا، پھر بیٹی کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ اے حفصہ صدیق کی بیٹی! (عائشہ رضی اللہ عنہا) کی حرص نہ کرنا کیونکہ وہ رسول اللہ علیہ کی پیاری ہے تو بھی حضور نبی کریم علیہ کو جواب نہ دینا۔ (بیرآ یہ علیہ کی محبت کا تقاضا تھا۔)

پر امام غزائی رطیقایہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ایک وفعہ آپ میں این کیا گیا ہے کہ ایک وفعہ آپ میں اور میں سے کس نے حضور نبی کریم علی کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھ کر آپ علیہ کو آگے کر دیا۔ اس بیوی کی ماں نے اس کو ڈانٹا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانے دو پچھ نہ کہو، یہ عورتیں تو اس سے بھی زیادہ حرکتیں کر بیٹھتی ہیں۔

### حضرت ابوبكر صديق وظي كاعائش كوهير مارنا:

ایک بارحضور نی کریم علی او و حضرت عائش صدیقد رضی الله عنها کے درمیان کی گفتگوشی۔ دونوں نے حضرت ابو بکر صدیق مختلف کو مضف قرار دیا۔ وہ آئے تو حضور نی کریم علی نے نفر مایا کہ اے عائشہ اتم پہلے اپی شکایت بیان کر لواگر تمہاری مناء ہوتو پہلے میں کہدوں۔ وہ بولیں کہ پہلے آپ علی تی کہیں لیکن تی بی تی کہا کہنا من تی ہی کہا اس نظرہ کا لطف کوئی حقیقت شناس ہی لے سکتا ہے۔) یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق درضی الله عنها کے منہ پر ایک ایما تھیٹر مارا کہ ان کے منہ ہر ایک ایما تھیٹر مارا کہ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ (عاشق اپ مجبوب کے مقابلہ میں دوسروں کا حقیقت شناس نہیں ہوتا حضرت ابو بکر صدیق منظی رسول الله علی کے عاشق تے، آئیس یہ بات نہایت شاق گزری) اور فر مایا: اے دشمن جان! کیا حضور نی کریم علی کے کئی اور اب پاتھ کے کئی شو ہر (رسول الله علی کے حضرت عائش صدیقہ رضی الله عنہا ڈرگئیں اور اپ می تی شو ہر (رسول الله علی کے کئی بیش بیا یا تھا اور نہ ہمارا یہ مطلب تھا فر مایا کہ اے ابو بکر طلی ہم نے تم کو اس لیے نہیں بلایا تھا اور نہ ہمارا یہ مطلب تھا فر مایا کہ اے ابو بکر طلی ہم نے تم کو اس لیے نہیں بلایا تھا اور نہ ہمارا یہ مطلب تھا فر مایا کہ اے ابو بکر طلی ہم نے تم کو اس لیے نہیں بلایا تھا اور نہ ہمارا یہ مطلب تھا فر مایا کہ اور فرما کی میں ہوتا کہ می اس کے نہیں بلایا تھا اور نہ ہمارا یہ مطلب تھا فرمایا کہ اور فرمایا کہ اور فرما کی میں کہ کو اس لیے نہیں بلایا تھا اور نہ ہمارا یہ مطلب تھا

کرتم ایبا کرو۔ (سبحان اللہ کیا یاک محبت تھی اور کس قدر نرمی سے کام لیاجا تا تھا۔)
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات پر رسول اللہ علیہ کے کامسر ور ہونا:

امام غزالی رحمیت الله عنها کی وفعه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کسی بات پر غصه ہوگئیں اور کہ گئیں کہ آپ علی ہوں۔ بات پر غصه ہوگئیں اور کہ گئیں کہ آپ علی ہوں۔ بات پر خصه ہوگئیں اور کہ گئیں کہ آپ علی ہوئے ہی کہ جن کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ بیس کر حضور نبی کریم علی کے وہنی آگئی۔ آپ علی کہ حضرت بیس کر حضورت کی کہ حضرت بیس کر حضورت کی کہ حضرت عائشہ صفر الله عنها کے اس کلام سے نہایت مسرور ہوئے۔

اسلام میں پہلی دوستی:

امام غزالی رطیقی فرماتے ہیں کہ اسلام میں جودوئی سب سے پہلے ہوئی، وہ حضرت مان سدیقہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ علیقہ کی دوئی تھی۔ آپ علیقہ اکثر ایسا فرمایا کرتے تھے کہ میں تیرے ساتھ ایسا ہوں جسیا ابوذرع اپنی بیوی ام ذرع کے ساتھ تھی مگر صرف فرق یہ ہے کہ میں تجھے طلاق نددول گا۔ (ابوذرع حدیث آگے آئے گی۔) صرف فرق یہ ہے کہ میں تجھے طلاق نددول گا۔ (ابوذرع حدیث آگے آئے گی۔) حضرت انس مخطب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیقہ عورتوں اوراد کوں پر بہت مین زیادہ مہربان تھے (کیونکہ یہ دونوں گروہ نہایت کمزور ہوتے ہیں۔)

### بيوى سية خوش طبعي كرنا:

امام غزالی رائیتی مزاج کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مورتوں کی ایذا برداشت کرنے کے علاوہ ان سے خوش طبعی بھی کرے تا کہ وہ خوش رہیں،
چنا نچہ حضور نبی کریم علی کا دستور تھا کہ آپ علیہ اپنی از واج مطبرات سے خش طبعی بھی فرماتے ہے، اور اعمال واخلاق میں انہیں کی عظل کے موافق رہتے تھے۔ لینی الیس بات یا ایسا کام نہ کرتے تھے جوان کی عقل سے بالا تریا با ہر ہو۔ لینی الیس بات یا ایسا کام نہ کرتے تھے جوان کی عقل سے بالا تریا با ہر ہو۔ (وہ روایت جس میں آپ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ دوڑے تھے ای قتم کی ہے۔)

صدیث شریف میں ہے کہ حضور نی کریم علقہ دوسرے لوگوں سے نسبتا زیادہ از داج مطہرات سے خوش طبعی فرما نے تھے۔

﴿ مندحس بن سفیان ﴾

### حضرت عائشه رضى المهدعنها كى ولجوتى:

### فصاحت وبلاغت

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سرایا تھینچا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ کے اوصاف حمیدہ اور خصائل برگزیدہ کو نمونہ بنا کر دکھانا ہے۔ آپ کی عظمت و فضیلت کے نمونے دکھا کر دنیا کی عورتوں اور لڑکیوں کو بہرہ اندوز بنانا ہے۔ انداز گفتگو:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے منہ سے بات کرتے ہوئے پھول جمرا اللہ عنہا کے منہ سے بات کرتے ہوئے پھول جمرا اللہ عنی کرتے تھے، فصاحت و بلاغت کا بیہ حال تھا کہ دنیا کے سب سے بدے فصیح لیمن رسول اللہ علیہ کی بیہ حالت تھی کہ جب حضور نبی کریم علیہ کھر میں تشریف لاتے تو حضرت عائشہ صدیقہ دضرت عائشہ صدیقہ دخرت عائشہ صدیقہ دخرت عائشہ صدیقہ

رضی الله عنها سلسله کلام شروع کر دبیتی تو آپ تلفظه ذوق گفتار سے مسرور ہوکر بالکل خاموش بیٹھ جاتے اور دل لگا کر باتیں سنا کرتے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کلام عرب کی فصاحت کا سرپرست بلاغت کا سرچشمہ تھا۔ آپ مسلسل باربط اور معنی خیز کلام کیا کرتی تھیں، جو آپ کی باتیں سنتا تھا محوتقریر ہوجاتا تھا۔ آپ کومشاہیر شعرائے عرب کا کلام بہت یا وتھا اور سخن فہمی کا خاص ملکہ اللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا۔

### شعروشاعری:

بعض نے لکھا ہے کہ آپ شعر بھی کہتی تھیں گرید روایت قابل سلیم نہیں ہے۔
الل بیت میں سے کوئی بھی ایبانہیں ہے جس کی بابت یہ کہا جا سکے کہ وہ شعر کہتا تھا
ہال بیمکن ہے کہ کسی کے منہ سے کسی وقت کوئی کلام موزوں غیرارادی طور پرنکل گیا
ہو جوشعر کی طرح مقط ہواس فتم کے جملے قرآن مجید میں بھی بہت پائے جاتے ہیں،
گرانہیں شعرنہیں کہا جاتا۔ مثلاً ہم بتاتے ہیں:

ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هؤ لآءِ تقتلون لأم تنالوا لبر حتى تنفقو

وہ لوگ جوحفرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کی طرف سے ایک پورا دیوان منسوب کرتے ہیں، حقیقت سے کوسول دور ہے۔ اس طرح سیح روایات میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم علی ہے گئی ہے کہ بھی کہی نہ پڑھا۔

کریم علی ہے نے بھی بھی کوئی شعر تصنیف نہیں فرمایا۔ بلکہ کوئی پوراشعر بھی بھی آپ نے کسی شعر کا بعض روایات سے صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ بھی بھی آپ نے کسی شعر کا ایک معرع پڑھا ہے۔ ان وجو ہات کی موجودگی میں یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ حضرت ماکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی شاعری کواپنا شغل قرار دیا ہو۔

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی شاعری کواپنا شغل قرار دیا ہو۔

کتب احادیث میں رسالت ماب علی ہے جند اشعار منسوب کے گئے ہیں۔

ایک بیا ہے کہ آپ میلائے نے غزوہ حنین میں بطور رجز پڑھاتھا:

انا النبي كذب

انا ابن المطلب

ترجمہ: "میں وہ نبی ہوں جس نے مجھی جھوٹ نبیں بولا، میں ابن عبدالمطلب ہوں۔"

﴿ بخارى، مفكوة ﴾

دوسراشعریہ ہے جوغزوۂ احد میں اپنی انگی زخمی ہونے کے وقت پڑھا تھا:

هل انت الا اصبع و میت و فی سبیل الله ما لقیتها

ترجمہ:''تو ایک انگل ہے جوراہِ خدا میں زخمی ہوکر اپناخون ٹیکا رہی ہے۔''

🍫 بخاری 🏈

اور بھی چنداشعار ہیں جو آپ علیہ نے پڑھے ہیں، ان کا تذکرہ بخاری اور سلم نے کیا ہے۔ سلم نے کیا ہے۔

اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے بیددوشعر حضور نبی کریم علیقہ کی شان میں موزون فرمائے تھے:

و لو سمعو فی مصرا و صافحده لماید لوا فی سوم یوسف من نقد لورات طاعنات زلیخا نور حسنه لائون بالقطع القلوب ایدی ترجمہ: ''جو وصف اس عارض زیبا کا اہل معرس لیتے، تو کی داموں وہ یوسف کی خریداری نہ کرتے، اگر وہ دیکھتیں جو طعنے دی تھیں زلیخا کو بجائے ہاتھ کے دل کوکا فی لیتیں۔''

مرمعلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی روایتی ضعیف ہیں۔ اسلام میں حضرت حسان بن ثابت صفح ہے شاکر تھے۔ اسلام نے ان کوشاعر تشام کیا تھا، تاکہ بارگاہ نبوت کو شعرائے عرب کا مقابلہ آسان ہو مگر شاعری کا اثر ان پر جو پچھ ہوا۔ شاعری نے انہیں

جس درجه کامسلمان بنایا وه ان دو واقعات سے ظاہر ہے۔

پہلا واقعہ یہ ہے کہ آپ افک کے اتہام میں شمولیت رکھتے تھے اور بعض روایات کی روسے ان پر حدشرع جاری ہوئی تھی۔ یعنی تازیانے لگائے گئے تھے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق میں حضرت حسان دیکھیے کو عورتوں کے ساتھ نیلوں پر محفوظ جگہ بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ اس قدر کمزور دل تھے کہ خوف کے مارے رسول اللہ علیہ کے ہمراہ غزوات میں بھی شریک نہ ہوتے تھے۔

ہمیں عبداللہ بن احمد بن علی بغدادی نے اپنی سند سے یوس بن بکیر تک خبر دی ، وہ ابن اسلق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: مجھے بیکی بن عباد بن عبداللہ بن ز ہیر طفی نے اپنے والد سے نقل کر کے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے (غزوہُ خندق میں) صفیہ بنت عبدالمطلب ایک بلندمقام پڑھیں، جس کوحسان بن ثابت نے قلعہ کے ما نند بنالیا تھا۔ وہ کہتی تھیں کہ حضرت حسان بن ثابت صفح اللہ بھی عورتوں اور بچوں کے ساتھ ہمارے ہمراہ اس قلعہ میں تھے، جہاں رسول اللہ علیات نے خندق کھدوائی تھی۔ حضرت صفیه رضی الله عنها تهنی بین که ایک یبودی کا گزر جماری طرف جوا۔ وہ قلعہ کے گرو پھرنے لگا (اسے و کیچ کر) حضرت صفیہ، حسان حظی ہے کہا کہ ویکھو! سے يبودي قلعه كے كرد پررہا ہے مجھے اس بات كا انديشہ ہے كہ وہ ہمارى حالت سے ان يبوديوں كوجو جارے يتھے ہيں آگاہ كردے كا حضور ني كريم علي اوران كے اصحاب ہارے حال سے بے خبراہ یا کام میں مصروف ہیں، لہذاتم انرواور اسے ل کردو۔ حضرت حسان طفی بولے کہ اے عبدالمطلب کی بینی! خداتمہاری مغفرت کرے، تم جانتی ہو کہ میں اس کام کانہیں ہوں۔حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں جب انہوں نے بیکہا تو میں نے قلعہ میں ایک بھاری لکڑی اٹھالی پھر میں پیھے اتر کر اس کے پاس تی اور اس لکڑی سے اسے مارنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیا۔ پھر میں قلعہ کی طرف واپس آئی اور میں نے کہا کہ اے حسان طفیہ! جاؤ اور

اس کا لباس وغیرہ اتار لاؤ۔ (ان سے بیبھی نہ ہوسکا) حضرت حسان طفی نے کہا:
اے عبدالمطلب کی بیٹی! مجھے اس کے سامان کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ (جان ہے تو بہان ہے ہوان ہے تو بہان ہے، بھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹیس کان)

﴿ البدالغابه جزواني تذكره حمان ﴾

ناظرین کرام، اس جنگ وجدل کے زمانہ میں جبکہ اسلام کی اشاعت اس بات کی مقتضی تھی کہ مسلمانوں کا خون میدان مصاف کی تقش طرازی کرتا رہے، کسی ایسے ہی مقتضی تھی کہ مسلمانوں کا خون میدان مصاف کی تقش طرازی کرتا رہے، کسی ایسے ہی تحض کوشاعری کی اجازت مل سکتی تھی، جو حضرت حسان مصاف کی طرح عرب میں رہ کر عورتوں کو مدمقابل بھی نہ ہو سکے۔

ای جگہ ہم ایک دوسرا واقعہ اور بھی پیچٹر کرتے ہیں جو اس بحث پر اچھی طرح روشنی ڈالٹا ہے۔

ایک دفعه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها لبید کا ایک شعر پره ربی تغییر چونکه آپ خود بھی فصیح الکلام تغییں، اس لیے آپ موفصحائے عرب کا وہ کلام یاد رہتا تھا جو زیادہ موزوں مناسب اور فصیح ہو۔ وہ شعربی تھا:

ذهب الذين يعاش في اكنافهم
و لقيت في خلق كجلد الا جوب
ترجمه: "وه لوگ چل بسے جن كظل تمايت على جارى زعرى آرام
كر ساتھ بسر ہوتى تقى، اب على ناكاره لوگوں كے درميان ہوں۔"
ناظرين المحضرت عائشہ صديقه رضى الله عنها كا اس شعركو پڑھنا نهايت حرت
خيز ہے۔ اس دردكا حال كھ وہى خوب جانے جو كمسنى على بيوه ہوجائے۔ يخن فهى اور
ذوق سليم جواللہ تعالى نے آپ كو عطافر مايا تھا۔ اس كى بيادنى مثال ہے۔ مر ہمارے
ليمفيد مطلب اس واقعہ على ايك دومرى بات ہے جواس امر پر روشى والتى ہے كه
اسلام كى نظر على شعروخن كى كيا حيثيت تھى۔

لبید ابن ربیعہ بن عامر بن مالک بن جعفر کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صیصعه الامری ثم الجعفری بڑے نامور شاعر تھے۔ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں اس وقت عاضر ہوئے تھے جبکہ ان کی قوم کے لوگ یعنی بنی جعفر آئے تھے چنانچہ یہ بھی اسلام لا نا بہت ہی اچھا ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔ سوائے ایک شعر کے پھر انہوں نے کوئی شعر نہیں کہا اوراس کی نسبت بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ شعریہ ہے:

ما اعتب المرء الكريم كنفسه

و المرء يصلح القرين الصالح ترجمه: " كريم النفس البيئ نفس سے زياده كى كيلئے باعث تكليف نہيں موتا اور انسان كواچھا ہم نشين نيك بناديتا ہے۔ "

العض کہتے ہیں وہ آخری شعریہ ہے:

الحمد الله اذلم يا تنى اجل حتى اكتسبت من الاسلام سريالا حتى اكتسبت من الاسلام سريالا ترجمه: "فدا كاشكر ہے كہ مجھے موت نہ آئى يہاں تك كہ مس نے اسلام كالباس پهن ليا۔"

بعض کہتے ہیں ہے:

و كل امرء يوماً سيعلم سعيه اذا كشف عند الا له الحامد

ترجمہ: ''مرفض ایک دن اپنے عمل کا تکبجہ دیکھے لے گا جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمام اعمال کے نتائج ظاہر موجا کیں سے۔''

· لیکن میچ روایات سے ٹابت ہوتا ہے اور اکثر مورضین نے لکھا ہے کہ مسلمان ہونے کے کہ مسلمان ہونے کے دوایات سے ٹابت ہوتا ہے اور اکثر مورضین میں کھا۔ اس سے یہ نتیجہ لکلا کہ جب حضرت ہونے کے بعد انہوں نے ایک شعر بھی نہیں کھا۔ اس سے یہ نتیجہ لکلا کہ جب حضرت

لبید جیسے مشہور شاعر مسلمان ہونے کے بعد شعر کوئی ترک کردیں تو اہل بیت رسول اللہ علی اس فن کوکب بیند کر سکتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقنہ رضی اللہ عنہا کے کلام میں فصاحت و بلاغت کے علاوہ خاص معقولیت بھی ہوتی تھی۔

# دفاع رسول التعليظية مين حضرت عائشه رضي التدعنها كاجواب دينا:

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امہات المومنین نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو جو رسول الله علی کی کیمو بھی زاد بہن تھیں، اپنی طرف سے وکیل بنا کر رسول الله علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے خدمت رسول علیہ میں آکر کسی قدر تیز یا تیں کرنی شروع كيس اوركها كم يا رسول الله عليلية! آب عليلة كى يبيال عدل و انصاف كى خواہش کرتی ہیں۔حضور نبی کریم علیہ نہایت عادل اور منصف منے مگر صاحب غرض بعض دفعہ اپنی خواہش کا پیرو بن کر عدل کو بھی بے انصافی قرار دے لیتا ہے۔ رسول الله عليه معنوت زينب رضى الله عنهاكى بانتيل سن كرخاموش يتص اور حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها اس وجهس خاموش تقيل كهشايد رسول الله عليظة خود جواب ارشاد فرما کیں گے کیکن جب حضور نبی کریم علیہ نے سی جواب نہ دیا تو خود حضرت عائثہ صدیقه رضی الله عنهانے حضرت زینب رضی الله عنها کی باتوں کے جواب میں الیی تقریر کی کہ وہ خاموش ہو گئیں۔ اور انہوں نے اپنی تقریر واپس نے لی (جب ایہا ہوا تو) رسول الله علی بنی ہے خرمایا: ( کیوں نہ ہوآخرتو) عائشہ، ابو بکر دیکھی بیٹی ہے جیسا اس کا باب دانا اورخوش بیان ہے ولی ہی خوش بیان اور عقلنداس کی بیٹی بھی ہے۔ حسن کلام کے علاوہ آپ کوعلم طب،علم فقہ،علم حدیث میں وہ مہارت حاصل تقی كه بزي بزي جليل القدر صحابي آپ سے استفادہ اور مشورہ كرنے كوا پنا فخر سجھتے تھے۔ حضرت ابوموی مظینه فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم علیت کے صحابیوں کو جب كوئى حديث مشكل معلوم بوتى تواسي حضرت عائشه صديقه رضى اللدعنها يسيدريافت

سيرت عائشه صديقة

کرتے، جس مدیث کا مطلب معلوم نہ ہوتا تھا۔ (بیر مدیث ترفدی نے تقل کی ہے اور کہا ہے کہ بیر مدیث حسن غریب ہے۔)

﴿ مَعْلُوة فضائل ازواج ﴾

حضرت موی ابن طلحہ طفی استے ہیں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ ضبح کوئی نہیں دیکھا۔

(بیرمدیث بھی ترمذی نے حس صحیح غریب کے الفاظ کے ساتھ فل کی ہے۔)

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كخطبات

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو زبان پر بھی بے پناہ قدرت حاصل تھی جس وقت وہ تقریر کرنے کھڑے ہوتیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے منہ سے فصاحت و بلاغت کا چشمہ اہل رہا ہے اور تشبیہ واستعارات کا دریا المہ چلا آ رہا ہے۔ ذیل میں آپ کے خطبوں کے چند نمونے ویئے جاتے ہیں جن سے معلوم ہو سکے گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو زبان پر کس قدر عبور حاصل تھا۔

جنگ جمل کے دوران ایک خطبے میں اپنے والد کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا:

و ابى ثانى اثنين الله ثالثها، و اول من سمى صديقا، مضى رسول الله مَلْنِيْ عنه راض، و قد طوقه و هق الامامة ثم اضطرب حبل لذين فاخذ بطرفيه و ربق لكم اثناء ه قوقذ النفاق و غاض تبع الودة و اطفاء ما حشت يهود، وانتم يومئذ حجظ العيون تنتظرون العدوة و تسمتعون الصيعة فرأب الشائ و ارزم الستقاء و امتاح من الهراة و احطهر دفن الرواء حتى اعتلن الواردواوره الصادر. و على الناهل فقبضه الله و اطنا على هام النفاق مذكيا نا والحرب للمشركين، فانتظمت طاعتكم بجبله فولى امركم رجلا موعيا اذا ركن عليه، بعيد مابين الابنتين عوكة للاذاه

بجنبه صفرحا عن اذاة الجاهلين يقظان الليل في نصرة الاسلام ترجمه: "ميراباب وه جليل القدر انسان تقاجمه غارثور مين رسول التدعيك كي مصاحبت کا شرف حاصل ہوا، اس وقت میرے باپ کے علاوہ رسول اللہ علیات کے پاس اگر کوئی اور ذات تھی تو وہ اللہ تعالی کی تھی۔سب سے پہلے جس مخص کو "صدیق" کے خطاب سے سرفراز کیا گیا وہ بھی میرا باپ ہی تھا۔ رسول اللہ علیہ اپنی وفات کے وفت آپ سے بہت خوش متھے۔حضور نی کریم علیہ کے بعدامت کی امامت آپ کے سپردکی تحتی-اس وقت اسلام کے عالی منار میں تزازل بریا ہوگیا۔میرابی باب تفاجس نے اسے سنجالا۔ میرائی باب تفاجس نے نفاق کو برصے سے روکا، ارتداد کا سرچشمہ خشک اور یہود یوں کی سیہ کاری کا قلع قمع کردیا ،تم اس وفت آنکھیں بند کیے فتنہ و فساد کے منتظر منے، اور شور وغوغا پر کوش برآ واز منے۔ اس وفت صرف اس کی شخصیت تھی جس نے دین کی دیوار میں پڑے ہوئے رخنوں کو درست کیا۔ گرنوں کوسنجالا، دلوں کی پوشیدہ بار بول کو دور کیا۔سیراب ہونے والول کو ان کی منزل مقصود تک پہنجایا، پیاسوں کو كهاث پرلاكرسيراب كيا اورجوايك بارياني بي يجكه ينهي دوباره ياني بلايا-جب اس کے ذریعے نفاق کا سر کیلا جاچکا۔مشرکین کے مقابلے میں لڑائی کی آگ بعز کائی جا چکی تو آپ کواللہ تعالی نے اسینے پاس بلالیا۔ دنیا سے رخصت ہوتے وفت آپ ایسے مخص کواپنا جائشین بنا مسئے جومسلمانوں کا انتہائی خیرخواہ اور حقیقی طور پر ان كا محافظ تفا\_مسلمانول كيلي آب كا دل اس قدر كشاده تفاجيسے دو بهاريوں كا درمیانی فاصلہ۔آب موذی وشمنوں کا سرتوڑنے والے اور جابلوں سے درگزر کرنے والے تھے۔اسلام کی تائیدونصرت کیلئے راتوں کو جامنا آپ کا شیوہ بن چکا تھا۔" الك اور خطيم من اين والدك اوصاف بيان كرتے موت كها: رحمك الله يا ابت انسلن اقاموالد نيا لقداتمت الدين حين و هی شعبه، و تفاتم صدعه، و رجعفة جوانبه، انقبغت عما لیه

اصغو، و شموت فیما عند و نوا، و استصغرت من دنیاک ما اعظموا، و رغبت بدينك عما اعقلوا، طاعوا عنان الأمرو اقتعدت مطعى الحذر، فلم تهضم دينك و لم تنس عذك ففاز عندالمساهمة قل حك و خف مما استوذ رواظهرك ترجمه: "أبا جان! الله تعالى آب يرايي رحمتين اور افضال نازل فرمائے، دوسرے لوگوں نے دنیا کمانے میں اپنی جدوجہد صرف کر دی لیکن آپ ہمہ تن دیلی کاموں میں مصروف ہو منے۔ آپ نے دین کو اس وفت مضبوط بنیادوں برقائم کیا جب اس میں تمزوری رہ یا چی تھی۔ اس میں دراڑ برد چی تھی اور اس کی دیواریں مید چی تھیں، بے راہر ولوگوں نے جن کاموں کی طرف اپنی توجہ مبذول کی آپ ئے ان سے کنارہ کشی اختیار کی اور جن امور میں انہوں نے کمزوری وکھائی انہیں سرانجام دینے کیلئے آپ نے کمرہمت کس لی۔انہوں نے دنیا کوتر جے دی مگر آپ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ شوخی اور شرارت میں براحت طلے مسئے مرآپ نے استغفار کو اینا ورد اور خوف خدا کوحرز جان بنالیا۔ وہ آخرت سے غافل ہو مسئے لیکن آپ کے دل میں ہمیشہ خدا کے دربار میں حاضر ہونے کا خیال جا گزین رہا اور آپ ا كي له كيليم بهي آخرت كوفراموش نه كرسكيان كے مقابلے ميں آپ ہى كا بول بالا ر ہا، اور جو بوجھ انہوں نے آپ کی کمریر ڈال دیا تھا۔ اللہ تعالی نے اسے فضل و کرم ے اے بلکا کر کے آپ کواطمینان بخشا۔

والد کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے مزار پرآئیں اور وہاں کھڑے ہوکراس طرح ان کی تعریف کی۔

نضر الله وجهك و شكر لك صالح سعيك، فقلد كنت الدنيا مذلاباء عراضك عنها، و للآخرة معزا باقبالك عليها، و لئن كان اجل العوادث بعد رسول الله عليها، زروك و اعظم

ترجمہ: "اللہ تعالی آخرت میں آپ کے چہرے کو تروتازہ رکھے اور دین اسلام
کے استحکام کیلئے جوعظیم کوششیں آپ نے کیں، ان کا بہترین بدلہ آپ کو دے۔ ونیا
سے اعراض کر کے آپ نے اسے ذکیل کر دیا اور آخرت کو اپنے قد وم ممیت لاوم سے
مشرف کر کے اس کیلئے عزت کا سامان پیدا کر دیا۔ رسول اللہ علیہ کے بعد سب سے
دردناک حادثہ آپ کی وفات کا ہے اور آپ کا اس دنیا سے اٹھ جانا حضور نمی کریم علیہ کے
بعد سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کتاب اللہ میں مصیبت پر صبر کرنے والوں کیلئے
کے بعد سب سے بڑی مصیبت ہے۔ کتاب اللہ میں مصیبت پر صبر کرنے والوں کیلئے
بڑے بڑے انعامات اور افضال کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے میں اس مصیبت عظیم پر صبر
کرکے اللہ کے انعامات ااور افضال کی امید وار ہوں۔ جزع فزع کرنے کی بجائے
میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ دہ آپ پر سلامتی اور رحمت تازل فرمائے اور آپ کو اپنی جنش کی چا در میں ڈھانپ لے۔ "انا اللہ و انا الیہ د اجعون ....و علیک
السلام د حمد اللہ! خدا کے سپر دا سے پاک فش! جس کی زندگی ہمارے لیے مسرت کا
موجب تھی اور جس کی جدائی ہمارے لیے عظیم حادثہ کا پیغام لائی ہے۔"

جہاں تک فی البدیہ خطبات کا تعلق ہے، ایسے موقعوں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چھوٹے تھوٹے لیکن دل میں کھب جانے والے نصبح و بلیغ اور مسجع ومقعی دکشش فقرے استعال کرتی ہیں لیکن جب از دواجی زندگی کا حال بیان کرتی ہیں تو آسان اور سادہ اسلوب اختیار کرتی ہیں لیکن عبارت میں دل کشی اور فصاحت و بلاغت اس وقت بھی قائم رہتی ہے، چنانچہ اپنی رخصتی کا ذکر ان الفاظ میں کرتی ہیں:

تزوجنی رسول الله عَلَيْتُ و انا ابنة ست سنین فقد منا المدینة فنزلنا فی بنی الحارث بن الخررج فسوعکت فتمزق شعری خوفی جمعیة فاتتنی امی ام رومان و انی لفی ارجوحة و معی صواحب لی و صرحت بی فاتیتها لااوری ماتریدبی! فاخلتنی بیدی حتے اوقضتنی علی باب الداروانی لانهج حتی سکن بعض نفسی. ثم اخذت شیئا من ماء فمسحت به و جهی وراسی، ثم ادخلتنی الدار فساذ انسوت من الانصار فی البیت فقلن علی الخیر و البرکة و علی خیر طائر فاسلمتنی الیهن فقلن علی الخیر و البرکة و علی خیر طائر فاسلمتنی الیهن فقلن علی الخیر و البرکة و علی خیر طائر فاسلمتنی الیهن فقلن علی الخیر و البرکة و علی خیر طائر فاسلمتنی الیهن فقلن علی الخیر و البرکة و علی خیر طائر فاسلمتنی الیهن فقلن علی الخیر و البرکة و علی خیر طائر فاسلمتنی الیهن فلم یرعنی الارسول الله عَلَیْنِیْنَ

ترجمہ: '' رسول الدعلیہ سے میرا نکاح چھ سال کی عمر میں ( مکہ میں ہوا تھا)
جب ہم ہجرت کر کے مدینہ پنچ تو بنوالحارث بن خرزج کے محلّہ میں اترے۔ وہاں
جھے بخار آنے لگا، جس سے میر سے سرکے تمام بال جھڑ گئے۔ سات آٹھ ماہ کے بعد
رخصتی کی تقریب عمل میں آئی۔ جھے پہلے سے پھے معلوم نہ تھا۔ ایک دن میں اپنی
سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ میری والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا
نے جھے آواز دی میں ہا پتی ہوئی ان کے پاس پنچی۔ انہوں نے جھے ہاتھ سے پکڑی۔ انہوں نے جھے ہاتھ سے پکڑ
کر کے درواز سے میں کھڑا کر دیا، جب میرا سانس ٹھیک ہوگیا تو انہوں نے پائی
عور تیں موجود تھیں۔ انہوں نے دعائی فقروں سے میرا خیرمقدم کیا۔ میری والدہ نے
میرا ہاتھ منہ دھویا۔ اس کے بعد مجھے لے کر گھر میں گئیں وہاں انسار کی پکھ
عور تیں موجود تھیں۔ انہوں نے دعائی فقروں سے میرا خیرمقدم کیا۔ میری والدہ نے
میری عرز و برس کی تھی۔ ''

حعرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جس خداداد صلاحیت، قابلیت، فہم و فراست سے حصہ ملا تھا اس کا مختفر سا حال اوپر بیان ہو چکا ہے۔ بول تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ابتدائے عمر ہی سے فہم وفراست فصاحت و بلاغت کا ملکہ و دیست ہو چکا تھالیکن حضور نبی کریم علیہ کی پاک صحبت نے اس فطری ملکہ کو مزید جلا بخشی اور اس کا متیجہ تھا کہ مروجہ اسلامی اور معاشرتی علوم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو مقام حاصل کیا ، ان کے ہم عصر اس کی گرد کو بھی نہ بینج سکے۔

رعب وجلال:

علم وفضل کے سبب سے آپ کے رعب و جلال کا بیر حال تھا کہ حضرت عمر فاروق حفظ کے میں اور رعب و جلال رکھنے والی ہستی، خلیفہ ٹانی جیسا ذی بیت اور ذی مرتبدانسان آپ سے مرعوب ہوجاتا تھا۔

جفرت عمر فاروق فظی جب آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہے، تو جھے جھے، میں بین جائے ، آکھیں بی کے ہوئے جاتے ہے۔ آپ کے سامنے زیادہ دیر نہ بیٹ سکتے ہے۔ آپ کے سامنے زیادہ دیر نہ بیٹ سکتے ہے۔ منہ سے بات بمثکل کی جاتی تھی۔ ایک دو کام کی با تیں نہایت ادب کے ساتھ آ ہمتگی سے عرض کرکے عاجز انہ طریقہ پر دخصت طلب کرتے ہے۔ حضرت عمر فاروق فظی جانے ہے کہ بیدوہ پاک ہستی ہے جس کا احترام دسول اللہ علی نے بھی ترک نہ فرمایا، اور ہمیشدان کی تحریم کی گئے۔

مسائل فرائض میں مہارت:

مسلم نے مسروق سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرائض نکالنے میں خاص مہارت رکھتی تعیں اور بڑے بڑے جلیل القدر صحافی فرائض کی نسبت آپ سے یو چھا کرتے تھے۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

وماحب اسد الغابة تحرير فرمات بين كهجس وقت حعزت مسروق حضرت عائشه

صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کرتے تھے تو سلسلہ کلام یوں شروع کیا کرتے تھے:
حدثنی الصدیقه بنت الصدیق البریدة المبرأة و کان اکابر الصحابة
دولین مجھے صدیقہ بنت صدیق ظی اللہ نے فرمایا جو ندایوں سے پاک اور
بری الذمہ عیں۔"

ر الدمه یں۔

اور فرائض کی نبست بڑے بڑے صحابہ آپ ہے سوال کیا کرتے تھے۔ عطا ابن

ر باح ظافیہ نے بیان کیا ہے، تمام لوگوں سے زیادہ فقیہ اور بہتر تھیں۔

حضرت عروہ ظافیہ کا قول ہے کہ میں نے علم فقہ طب اور فن شاعری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ عالم کوئی نہیں دیکھا۔ (طبقات ابن سعد میں بھی بھی کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فہم وفہراست کے الفاظ زیادہ ہیں۔)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فہم وفہراست کے لحاظ سے اس قدر ممتاز تھیں کہ اکثر معاملات فانہ داری میں رسول اللہ علیہ آپ سے مشورہ فرماتے اور آپ الی تذہیر بتا تیں کہ حضور نبی کریم علیہ بھی اسے پند فرماتے۔ اب ہم آپ کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا تذکرہ کتب احادیث میں آیا ہے:

# حضرت عائشهرضي التدعنها كي فضيلت

## حضرت جرئيل الطيعة كاسلام:

(۱) حضرت ابوسلمه طرفی الله عنها که حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کمتنی میں الله عنها کمتی تصیل رسول الله علی فی فی الله عنها که اے عائشه جبریک الطفی الله بین سلام کہتے ہیں۔ وہ بولیں کہ ان پر بھی سلام اور خدا کی رحمت ہواور حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها فرماتی تصیری کہ مناور نبی کریم علی وہ چیز و کیمتے سے جو میں نددیکھتی تھی۔

( یکی روایت بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ ہے۔ اس روایت کو اساء الرجال کی سب کتابوں میں نقل کیا گیا ہے۔ طبقات ابن سعد میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت جرئیل الطبیخ جیسے افضل الملائکہ آپ پرسلام بھیجے تھے۔) جنتی ریشی یارچہ پرتصویر عاکشہ:

(٢) حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین مجھے حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا کهتم مجھے خواب مین تنین روز تک نظر آئی تھیں۔ ایک فرشته تمہاری تصویر ایک ریتی یارچہ میں لایا تھا، اس نے مجھے کہا کہ بیٹمہاری بیوی ہیں۔ میں نے تمہارے چہرہ سے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ تم ہی ہو۔ میں نے کہا اگر بیرخدا کی طرف سے ہوگا تو وہ ضرور بورا کرے گا۔ (بیروایت مسلم اور بخاری کی متفق علیہ ہے۔) امام جلال الدین سیوطی رانشگلیدنے خصائص الکبری میں بھی اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اس روایت سے صرف اتنا بھید ظاہر ہوتا ہے کہ خدانے جس امر کو جاہا رسول الشعليك يرظا برفر ما ديا ـ نه تورسول الشعليك كي بيخوا بمشتمى نه آب عليك نه خدا سے اس متم کی کوئی دعا کی تھی۔ کوئی اعتراض وارد ہوسکتا ہے تو قدرت پر ہوسکتا ہے۔حضور نبی کریم علی کے ذات اقدس اس سے بالکل یاک ہے مکر حضور نبی کریم علی کے بیان سے بیضرور ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے وہ شنے دکھائی جے د مکھ کر میں نے پہند کیا اور مجھے خواہش ہوئی کہ بیہ شے مجھے مل جائے اگر اس خواہش پر بھی کوئی اعتراض کرے تو اس کا اعتراض بالکل نادانی ہے، بہترعقل وقہم والانسان ہمیشہ اچھی ہی چیز پسند کرتا ہے۔

تمام عورتوں پر برزگی:

(س) حضرت ابومولی اشعری طفی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علی نے نے فرمایا: عائشہ صدیقتہ (رضی اللہ عنہا) کی بزرگی تمام عورتوں پر الیسی ہے جیسے ٹرید کی فرمایا: عائشہ صدیقتہ (رضی اللہ عنہا)

بزرگی تمام کھانوں پر مردوں میں سے بہت لوگ کامل ہوئے مگر عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کامل ہوئیں۔ (ان کے بعد اگر کوئی عورت فضیلت وعلم میں کامل ہوئی تو وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں۔)

فضیلت وعلم میں کامل ہوئی تو وہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھیں۔)

(صحیح بخاری، کتاب پیدائش انبیاء ﴾

#### فاكده:

ر بیرس بین ایک لذید کھانے کا نام ہے اور وہ یہ ہے کہ گوشت کے شور بے میں روٹی بھگو کرڑید بناتے ہیں۔ اس کھانے کو اہل عرب بہت اچھا بیجھتے ہیں۔ یہ حدیث بھی سب نے بیان کی ہے اور نہایت مشہور ومعروف ہے۔ اس حدیث سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اچھی طرح ظاہر ہے۔ گویا رسول اللہ عنہا کے فضیلت اچھی طرح ظاہر ہے۔ گویا رسول اللہ عنہا کے لذائذ و نیوی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بہتر کوئی شے نہ عنہا سے بہتر کوئی شے نہ تھی، جس طرح ثریدہم کے لذید غذا کا نام ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ علیا ہے روح کی یا کیزہ غذا تھیں۔

### معورت عائشه وضى اللدعنها كے وسيله سے آيت جم كانزول:

(٣) حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بیدا کے مقام پر میرا ارگر گیا۔ گو ہمارا ارادہ مدینہ منورہ آنے کا تھا لیکن حضور نبی کریم علی نے اونٹنی کو وہیں بھا دیا اور تھہر گئے۔ آپ علی فی فی میری ران پر سر رکھ کرسو گئے۔ (اتے میں) میری ران پر سر رکھ کرسو گئے۔ (اتے میں) میرے پاس آئے اور میرے منہ پرایک میں) میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق صفی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میرے (ایسی چوٹ گی) کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ میرے (ایسی چوٹ گی) کہ مجھے موت کی می تکلیف ہوئی، چونکہ میری ران پر رسول اللہ علی کا سر مبارک تھا اور محضور نبی کریم علی سور ہے تھے، اس لیے (میں حرکت بھی نہ کرسی) میرے باپ حضور نبی کریم علی میرے باپ

نے جھے جعز کا پھر جب رسول اللہ علیات بیدار ہوئے تو صبح ہوئی تھی۔ آپ علیہ نے

بإنى ما نكار (چونكم بإنى ختم مو چكاتها) اس ليے نه ملات بير آيت نازل موئى:
يَا أَيُّهَا اللَّذِيْنَ أَمَنُو إِذَا قُمْتُمُ الْخ

ترجمه: ''الی حالت میں تیم جائز ہے۔''

حضرت اسید بن خفیر حظی نے کہا: اے اولاد ابوبکر! تم لوگوں کیلئے موجب خیرو برکت ہو، تمہاری وجہ سے بیر (تیم کی آیت) برکت لوگوں پر نازل ہوئی ہے۔ خیرو برکت ہو، تمہاری وجہ سے بیر (تیم کی آیت) برکت لوگوں پر نازل ہوئی ہے۔ (جس کے باعث بہت آسانی ہوگئی۔)

﴿ سیم بخاری تغیرالقرآن ﴾ بخاری دوسری روایت میں صرف اس قدر زیادہ ہے کہ جب میرااونٹ اسکلے روز سفر کیلئے اٹھایا گیا تو ہار بھی مل گیا۔ اور حضرت اسید بن حفیر حفظہ نے کہا کہ اے آل ابو بکر! بیتمہاری بہلی برکت نہیں ہے۔

(بلکہ اس سے پہلے بھی تم اہل اسلام کو اپنا ممنون بنا چکی ہو۔) بخاری کی تیسری روایت میں ہے کہ وہ ہار ان لوگوں کومل گیا تھا جو اس کی تلاش کیلئے جھیجے صحنے تھے۔

زمانہ موجودہ کے دنیا پرست عالم اور فلفہ کے دالدادہ طرح کر کی ہاتیں بناتے ہیں۔ مجزات کو فلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاص واقعات کو بھی اتفا قات پر محمول کر لینے ہیں اور پھر قرآن و حدیث کو بجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا اصحاب رسول الشفائی ہیں ان کی سی مقل نہ تھی۔ (نعو ذہباللہ من ذالک) یا در کھو جن لوگوں نے اسلام کی اشاعت کی تھی وہی اس کو خوب بچھتے تھے۔ قدرت جب کوئی احسان کرتی ہے تو کسی برگزیدہ ہستی کے ذریعہ سے شان رحمت اختیار کرتی ہے۔ اس کی مثالیں حضرت ابو بکر صدیق طفی اور حضرت عمر فاروق طفی کے واقعات میں بھرت موجود ہیں۔ ان کی طرف حضرت اسید طفی نے اشارہ بھی کیا ہے۔ ہم یہ کشرت موجود ہیں۔ ان کی طرف حضرت اسید طفی نے اشارہ بھی کیا ہے۔ ہم یہ ضرور شان فرما تا اور بھی نہ بھی فرور شان کو راتا اور بھی نہ بھی ایک نہ بھی بھی نہ بھی

مسلمانوں کوابیا اتفاق ضرور پیش آتا کہ آئیں پانی دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے تیم کی حاجت ہوتی اور جس کے ساتھ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ نعمت عطا ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے توسل ہی سے عطا ہوتی ۔

## وى كانزول صرف حضرت عائشه صديقه رضى التدعنها كے كھر

(۵) ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہلوگ اپنے ہدیئے ارادہ کرکے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کے دن جمیجا کرتے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دیگر از واج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جمع ہوئیں اور کہا کہ اے ام سلمہ! خدا کی قتم! لوگ اپنہ ہمیں اللہ عنہا کی باری کے دن جمیح ہیں، حالانکہ جس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مال کی خواہش رکھتی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی مال کی خواہش رکھتی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی مال کی خواہش محتی ہیں، اسی طرح ہمیں بھی مال کی خواہش ہے کہ ہدیئے میں زر وجواہر نہ آتے تھے) خواہش ہے رہول اللہ علی اللہ علی ہے کہ ہدیئے میں زر وجواہر نہ آتے تھے) مرول اللہ علی اللہ علی ہے کہ وکہ آپ لوگوں کو تھم دیں کہ جہاں کہیں آپ علی ہوا

کریں، لوگ وہیں آپ اللہ علیہ کے پاس ہدیئے بھیجا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس کاذکر حضور نبی کریم علی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس کاذکر حضور نبی کریم علی ہے کیا۔ آپ علی اعراض فرمایا، پھر جب رسول اللہ علی ان کے گھر کے تو پھر انہوں نے یہی ذکر کیا اور آپ علی ہے اللہ علی اعراض فرمایا۔ پھر جب تیسری مرتبہ یہی ذکر آیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام سلمہ! تم مجھے عائشہ کے بارے میں نہ ستاؤ، کیونکہ خدا کی قتم! وحی نازل نہیں ہوتی، جب میں تم میں سے کسی بیوی کے پاس ہوتا ہوں، خدا کی قتم! وحی نازل نہیں ہوتی، جب میں تم میں سے کسی بیوی کے پاس ہوتا ہوں، حدا کے قائشہ رضی اللہ عنہا کے۔

#### فائده:

(۲) یہ کہ خدا کی بارگاہ قدس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وہ قبولیت عاصل تھی جس کا ذکر بچھی دو حدیثوں میں گزر چکا ہے۔ یعنی حضرت جبر کیل الظیمان آپ کوسلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تصویر رسول اللہ علیہ کو دکھائی تھی، جب آپ اور حضور نبی کریم علیہ ایک جگہ ہوتے تھے، تب بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ حالانکہ یہ بات کی دوسری جگہ نہ ہوتی تھی۔ معلوم ہوا کہ جس طرح حضور نبی کریم علیہ دنیا وی آلائٹوں سے پاک تھے، اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کریم علیہ دنیا ویکہ فرشتوں اور وحی کا نزول ہمیشہ پاک مقام اور پاک آ دی بر پاک حالت میں ہوتا ہے۔ فرشتے اس قدرلطیف اور پاک بنائے گئے تھے کہ وہ بر پاک حالت میں ہوتا ہے۔ فرشتے اس قدرلطیف اور پاک بنائے گئے تھے کہ وہ بد بودار چیزوں کومطلق بہند نہیں کرتے، چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوق والتسلیم بد بودار چیزوں کومطلق بہند نہیں کرتے، چنانچہ حضور نبی کریم علیہ الصلوق والتسلیم

بدبودار چیزیں بھی نہ کھاتے تھے۔ حقیقت بد ہے کہ قدرت نے ایک نور مجسم اپنے محبوب کی ہم نشینی و دلداری کیلئے عورت کی شکل میں آسان سے اتارا تھا اور پردہ داری کیلئے حورت کی شکل میں آسان سے اتارا تھا اور پردہ داری کیلئے حضرت اُم رومان رضی اللہ عنہا کو واسطہ بنالیا محیاتیا۔

(۳) یہ ہے کہ حضور نبی کریم علی کے کتابیم اور آپ کی صحبت کافیض از واج مطہرات پرجو کچھ تھا، وہ حدیث سے ظاہر ہے لوگ خیال کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی از واج آپس میں ایک دوسرے سے رقابت رکھتی تھیں، مگر بیصرف خیال علی از واج آپس میں ایک دوسرے سے رقابت رکھتی تھیں، مگر بیصرف خیال ہے اور وہ بھی غلط اللہ والوں کی محبت اور عداوت کا ایک خاص رنگ اور ایک خاص معیار ہوتا ہے۔ وہ جائز حقوق طلب کرتے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوجاتی ہے تو اس پر پھیمان ہوتے ہیں، جب وہ اپنی خطا سے خبر دار ہوتے ہیں تو تو بہ کرتے ہیں۔ اس پر پھیمان ہوتے ہیں، جب وہ اپنی خطا سے خبر دار ہوتے ہیں تو تو بہ کرتے ہیں۔ خدا سے ڈرتے ہیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اگر چہ اس گروہ میں تھی جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے خلاف تھا مگر حدیث بیان کرنے میں آپ اپنے دشمن کی الی فضیلت بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی دوست ہوتا تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ اتنا بی بیان کرتا۔ آپ اپنی ذات اور تمام از واج مطہرات کے متعلق بیصد یث بیان کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا سکہ بٹھاتی ہیں۔ بے شک رسول اللہ علی کے گھر میں اگر دشمنی کا ظہار بھی ہوتو وہ اسی رنگ میں ہوتا جا ہیے۔

روایتیں چونکہ مختلف راویوں سے مروی ہوتی ہیں۔ اس لیے بعض اوقات ان
کے سجھنے میں خلطی ہو جایا کرتی ہے۔ بینی حدیث کا مطلب و مدعا کچھ ہے اور سجھنے
والے نے پچے سمجھا۔ یہ صرف انسانی عقل کا قصور ہے۔ حدیث کے راوی اور قرآن
کے مغسر ہمیشہ نقل کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ کوئی لفظ اپنی طرف سے
شامل نہ کریں۔ اس لیے جو روایت جن الفاظ میں جس طرح ہوتی ہے وہ اسے اسی
طرح بیان کر دیتے ہیں۔ اب مطلب مرعائے حقیقی کا نکال لیما پڑھنے اور دیکھنے

والے کی عقل پر موقوف ہے۔ اور علم تاریخ و تغییر کی تر تیب کا سب سے اچھا طریقہ

یک ہے۔ اس طرح واقعات بالکل سیح محفوظ رہتے ہیں، ہر انسان باعتبار عقل وقہم

ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ بہت سے علاء کی تعلیمی حالت ایک سی نہیں

ہوتی، اس لیے اگر ایک روایت کوسب اپنی اپنی عقل اور اپنے اپنے علم کے موافق نقل

کریں تو کچھ دنوں میں انجیل وتو ریت کی طرح اس میں اصلیت بدل دینے کو کافی

ہے۔ یکی وجہ ہے کہ اہل اسلام نے اس طریقہ کو پہند نہیں کیا۔ ہر روایت کے الفاظ

ہجنہ بیان کر دیئے جاتے ہیں۔ خواہ وہ بھلے ہوں یا برے، اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ آج

چودہ سو برس گرز جانے کے بعد بھی اس کا رنگ پھیکا نہ ہوسکا۔ کی روایت پر اپنی

طرف سے حاشیہ چڑھانا بہت ہی برا ہے۔ ہاں! مدعائے حقیق سیجھنے کیلئے عقل سلیم طبع

رسا، اور یا کیزہ عقا کہ کی ضرورت ہے۔

رسول الله علی کی از داج پاک میں بھی عدادت نہیں پائی گئی، ہاں بھی بھی شکررنجی ہو جاتی تھی۔ جو بشیریت کا مقتضا تھا۔ جو روایتیں الی نظر آئیں کہ ان سے شکررنجی ہو جاتی تھی۔ جو بشیریت کا مقتضا تھا۔ جو روایتیں الی نظر آئیں کہ ان سے الله علی الله علی عدادت کا شبہ ہوتا ہوتو یا تو انہیں ضعیف سمجھیں یا ان کا مطلب سمجھنے میں عقل اور طبیعت کی رسمائی سے کام لیں۔

## ووران نماز رسول التعليك كرمامة تخت يراسراحت:

(۱) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے آپ آپ آئے لیکی ہوئے تھے۔ جب آپ آگے لیکی ہوئی تھی اور میرے پاؤں آپ کے قبلہ کی طرف ہوتے تھے۔ جب آپ سجدہ کرتے تھے تو جھے دبا دیتے تھے اور میں اپنے پاؤں سکیڑ لیتی تھی، جب آپ کھڑے موجاتے تھے تو میں پھریاؤں پھیلادی تھی۔

حفرت عائشه معدیقه رمنی الله عنها فرماتی بین که اس وفت تک محمروں میں چراغ نه منصے۔

﴿ صحیح بخاری کتاب الصلوة ﴾

اس روایت سے حضرت عائشہ صدیقنہ رضی اللہ عنہا کی بیفضیلت ظاہر ہے کہ آپ کے نماز میں آگے ہونے سے رسول اللہ علیہ کراہت نہ فرماتے تھے اس روایت پرہم آگے چل کرروشنی ڈالیں گے۔

(2) حضرت اسود طاہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: کیا تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے برابر کر دیا۔ بے شک میں نے اپنی ذات کو تخت پر لیٹے ہوئے دیکھا اور نبی کریم علی تشریف لاتے تھے تو تخت پر نیج میں ( کھڑے ہوکے) نماز پڑھتے تھے۔ میں اس بات کو برا جانتی تھی کہ نماز پڑھتے وقت آپ کے سامنے رہوں، پس میں تخت کے پایوں کی طرف سے نکل جاتی بیاں تک کہ اپنے کاف سے باہر ہوجاتی۔

﴿ صحیح بخاری کتاب الصلوة ﴾

(۸) حضرت مسروق و الله حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ان چیز وں کا ذکر لکلا جو نماز کو توڑ ڈالتی ہیں تو لوگوں نے بیان کیا کہ کتا اور گدھا اور عورت نماز کو قطع کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لکیس کہ بے شکتم لوگوں نے ہمیں کتابنا دیا۔ بلاشبہ میں نے حضور نبی کریم علی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، اس حالت میں کہ میں آپ کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتی تھی ، پھر مجھے پھے ضرورت ہوتی تو درمیان میں ہوتی تھی ، پھر مجھے پھے ضرورت ہوتی تو چونکہ میں اس بات کو برا جانتی تھی کہ آپ کے سامنے سے ہوکر نکلوں ، اس لیے ایک طرف سے نکل جاتی تھی۔

م صحیح بخاری کتاب الصلوة 🏈

سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤل کو دیا دیتے، میں ان کو ہٹا لیتی۔

( میرے پاؤل کو دیا دیتے، میں ان کو ہٹا لیتی۔

( میرے بخاری کتاب الصاؤة ﴾

# دنیااورآخرت میں ہم نشین:

(۱۰) حضرت عمار معظی نے حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہا کے متعلق کہا کہ ہم ہم جانتے ہیں وہ رسول اللہ علی کے کہ ایسی زوجہ ہیں جو دنیا میں بھی آپ علی کی ہم نشین تھیں اور جنت میں بھی ساتھ رہیں گی۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

### جنت ميں ساتھ:

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

### حبيبه رسول التعليك :

(۱۲) مععب نے سعد کے واسطے سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا:
حضرت عمر فاروق حظی نے امہات المونین میں سے ہرایک کا نفقہ دس ہزار درہم
مقرر کیا تھا، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیلئے دو ہزار کا اضافہ منظور فرمایا تھا۔
آپ فرماتے تھے: اضافہ کی وجہ بیر ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ علیہ ہیں۔

﴿ طبقات ابن معد ﴾

جھوٹ سے پاک:

(۱۳) ابن ابی ملیکه سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت زبیر طفی وقت حضرت زبیر طفی وقت

عائشه صديقة رضى الله عنها سے كوئى حديث قل كرتے ہتے ، توبيه مى فرماتے ہے كه خدا كا قتم! حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها في رسول الله علي كمتعلق كوئى جموث بات تيس كى ہے۔ ﴿ طبقات ابن سعد ﴾

# حضور نی کریم الله کا جبه مبارک اوراس کی برکات:

(۱۱) حضرت اساء رضی الله عنها بنت سیدنا ابو بکر صدیق طفی است روایت ہے كه انہوں نے ایک طیلسان كسروانی جبدنكالا (طیلسان ایک فتم كالمجمی كیڑا ہوتا ہے جس کا بانا سیاہ اور تانا صوف کا ہوتا ہے۔ کسروانی، کسریٰ بن نوشیرواں کی طرف منسوب ہے) اس کے کر بیان اور دونوں جاکوں پر رہیمی سنجاف کی ہوئی تھی، پھر حضرت اساء نے کہا میصور نی کریم علیہ کا جبہ ہے، جوحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ جب (میری بہن) حضرت عائشہ رضی الله عنہا کا انتقال ہو کیا تو یہ جبہ میں نے لے لیا تھا، اسے حضور نبی کریم علیہ مجمی بہنتے تھے اور ہم بارول

كيلي اسے وحوكر بلاتے ہيں۔ (بيرحديث مسلم نے روايت كى ہے۔)

چونکہ حضور نبی کریم علی کے جب مجمی کسی مخص کے پاس ہوتا اس مخص کی فضیلت کی ولیل ہے اور اس روایت سے ثابت موتا ہے کہ حضور نی کریم علی کا جبہ شریف حعرت عائشه صديقة رمنى الله عنها كے پاس تعا، اس ليے باب فضيلت على بيروايت

معررة ، طلحہ بن عبدابلہ بن مسافع حظیلہ ایک محالی شعے ، معنرت طلحہ حظیلہ کی طرح جوعشرہ میں نے تھے، ان کا نام بھی طلحۃ الخیر تھا۔ بیہ وہی ہیں جنہوں نے اپی خوابش ظاہر کی تھی کہ اگر رسول اللہ علی وفات یا تیں تو آب ملی کے بعد حضرت عائشه صدیقه رضی الندعنیا سے میں نکاح کروں گا۔اس کیے لوگوں میں اور حضرت طلحہ طلطه من اكثر شبه موجاتا ب- اب معفرت عائشه معديقه رضى الله عنهاكي فعنيلت

ملاحظه مو، جب انهول نے الیی خواہش ظاہر کی تو فوراً اللہ تعالی نے بیہ یمت نازل فرمائی:
"وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُوْذُ وَا رَسُولَ اللهِ وَ لَا اَنْ تَنْكِحُوا اَزْوَاجَهُ مِنْ
بَعْدِهِ اَبَداً"

﴿ سورهُ الاحزابِ ﴾

ترجمہ ''اور تہمیں نہیں پہنچا کہ رسول اللہ علیہ کو ایڈا دو اور نہ یہ کہ ان کے بعد بھی ان کے بعد بھی ان کی بیبیول سے نکاح کرو۔'' (کنزالایمان)

(اسدالغابہ)

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها يرانعام خداوندى:

(۱۵) حضرت عائشهٔ صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که الله تعالی نے مجھ پر جو انعام کیے ہیں، ان میں سے رہمی ہیں کہ رسول اللہ علی نے میرے ہی کھر اور میری بی باری کے دن اور میرے بی سینداور بسلی کے درمیان وفات پائی ہے اور بیمی انہیں نعمتوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ملطقہ کی وفات کے وفت میرا اور آپ منابق کا لعاب جمع کر دیا تھا۔ (اس کی وجہ بیٹی کہ میرے یاس میرے بعاتی) حضرت عبدالرحمن حفظه آئے تنے اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں رسول اللہ منابع کو سہارا دیتے بیٹی تھی، میں نے آپ منابع کو دیکھا کہ آپ منابع حضرت عبدالرحن طفائه كي طرف و مكورب بين، من سمح من كه آب علي مواك كوزياده پندكرتے ہيں، اس ليے ميں نے يوجها كم ميں آپ علي كيا كے مواك لے لول، أب منابة في اين مرمبارك سه اشاره كياكه بال كور من في في من سنة مسواک کے کرآپ علیہ کو دیدی لیکن آپ علیہ کو وہ سخت معلوم ہوئی۔ میں نے کہا كمين اسے زم كركے دول، كرآب علية نے سرسے اشاره كيابال چنانچه بيل نے (اسيخ دانول سے) اسے زم كرديا محرآب ماللے نے اسيے دانوں ميں مسواك كى۔ ﴿ اسى روايت سے ملتی جلتی مندرجه ذیل دوسری روایت بھی ہے۔ ﴾

## ازواج مطهرات برفضيلت:

(۱۲) حضرت قاسم بن محمد طفی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے فرمایا: میں وس باتوں میں حضور نبی کریم علی کے کی ازواج پر فضیلت رکھتی ہوں۔حضرت قاسم بن محمد طفی کہتے ہیں کہ میں نے کہا: یا ام المومنین! وہ کیا کیا بن ؟ حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنهانے فرمایا: (۱) میرے سوا آپ نے کسی ممن كنوارى الوكى مد شادى نبيس كى ، (يعنى رسول الله عليه كى سب ازواج زياده عمر كى اور بیوہ یا مطلقہ تھیں۔) (۲)میرے سوا آپ علی کی از واج میں کوئی بھی الی نہ تھی جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں۔ (۳) اللہ تعالیٰ نے افک والے بہتان میں میری مفائی کے متعلق آسان سے آیات (بریت) نازل فرمائیں۔ (س) نکاح سے بہلے میری تصور حضرت جرئیل انتخالا نے حربر برتفش کی ہوئی حضور نبی کریم علاق کی خدمت میں پیش کی۔ (اور حضور نبی کریم علیہ نے اس کو پہند کیا۔) (۵) میں اور رسول الله علی ایک بی برتن سے عسل کیا کرتے تھے، میرے سواکسی دوسری بیوی كراته والمنظية ني اليانيس كيار (٢) من حالت نماز من آ يطلية كرما من آجاتی تقی حالانکه کوئی دوسری بیوی ایبانہیں کرسکتی تھی۔ (ے) جب میں آپ علیہ کے پاس ہوتی تھی اس وقت مجمی وحی نازل ہو جاتی تھی، میرے سواکسی دوسری بیوی کے پاس بھی آ ہے اللے پروی نازل نہ ہوئی۔(۸) آ ہے اللے کی روح مبارک میرے سینداور بنسلی کے درمیان قبض کی گئی۔ (۹)میری باری کے روز آپ ملک یے وفات یائی۔(۱۰)اور میخر مجھ بی کو حاصل ہے کہ آ سے مطابقہ میرے بی محر میں ونن ہوئے۔ ﴿ طبقات أبن سعد ﴾

### . حضرت جبرئيل الطيع في زيارت كرنا:

(۱۷) عبدالملک، ابن عمر طفی روایت کرتے بیں کہ معنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میرے سواحضور نبی کریم علیہ کی کسی بیوی کو معنرت جبرئیل النظافة كى زيارت نبين موئى اوركوئى بيوى آپ الله كو مجمد سے زيادہ عزيز نبيس تعی ۔ النظافة كو مجمد سے زيادہ عزيز نبيس تعی نه مير سے باپ كے سوا صحابہ كرام ميں كوئى ايبا تھا جس سے آپ علاقة سب سے زيادہ محبت كرتے ہے۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

(حضرت جبرئیل الطفیلی روایت کے متعلق دوسری روایت طبقات ابن سعد میں اس طرح آئی ہے۔)

(۱۸) حضرت مسروق مع الله سے روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے حضرت جریک الفاق کو اپنے جمرہ میں کھڑا ہوا دیکھا، وہ رسول اللہ الله کا تو میں اللہ علیہ تحریف لائے تو میں اللہ علیہ کی تلاش میں کھوڑے پر سوار سے، جب رسول اللہ علیہ تحریف لائے تو میں نے پوچھا: یہ کون تھا جو آپ علیہ کو تلاش کر رہا تھا۔ آپ علیہ نے فرمایا: کیا تو نے اسے دیکھا ہے، میں نے کہا ہاں دیکھا ہے۔ حضور نی کریم علیہ نے دریافت کیا کہ ان کی صورت کیسی تھی ؟ میں نے کہا دیہ کھی کے ہم شکل سے حضور نی کریم علیہ نے فرمایا تو نے نہایت خیر ویرکت دیکھی، کیونکہ وہ جرئیل الفیلی سے۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

# رسول التدعيف اور حضرت عائشكي دليب كفتكو: (كياره عورتول كاواقعه)

(۱۹) ایک دفعه ایسا اتفاق ہوا کر چھنور نی کریم علی نے اپنی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زمانہ جاہلیت کے متعلق کی گفتگو کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اثنائے گفتگو میں گیارہ عورتوں کا نہایت دلچیپ تذکرہ بیان کیا جو زمانہ جاہلیت میں گزری تھیں۔ان تذکروں کی عربی عبارت ادبی پہلو سے دیکھنے کے زمانہ جاہلیت میں گزری تھیں۔ان تذکروں کی عربی عبارت ادبی پہلو سے دیکھنے کے قابل ہے۔ہم اردو میں اس دلچی کو دلنشین بنانے کی کوشش کریں گے۔اس روایت قابل ہے۔ہم اردو میں اس دلچی کو دلنشین بنانے کی کوشش کریں گے۔اس روایت سے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا پورا پیت ملتا ہے۔حضرب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا پورا پیت ملتا ہے۔حضرب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

جاہیت کے زمانہ میں گیارہ عور تیں پانی بحرنے کیلئے ایک کھاٹ پرجمع ہوئیں، انہوں نے باہم بیعہد و پیان کیا کہ ہرعورت اپنے شوہر کا حال بے کم وکاست بیان کر دے، پنانچہ وہ سب عور تیں ایک جگہ جمع ہوکر اپنے اپنے شوہروں کا حال اس طرح بیان کرنے گیں:

بیان کرنے گئیں:

- (۱) میں اپنے شوہر کا کیا حال بیان کروں، اگر بیان کروں بھی تو صرف اس کے عیب بی عیب ہیں جن کو میں ذکر نہ کرسکوں گی۔
- (۲) میراشوہراییا ہے جیسے کہ ایک دیلے اونٹ کا گوشت کی پہاڑ کی بلند چوٹی پردکھا ہو، نہ تو اس کا راستہ اس قابل ہے کہ کوئی چڑھ کر جا سکے اور نہ اس گوشت سے فائدہ اٹھا سکے اور نہ وہ گوشت ایبا اچھا ہے کہ اس کیلئے کوئی پہاڑ پرچڑھنے کی زحمت گوارا کر سکے۔
- (۳) میراشوہراییا ہے کہ جب کھانے کیلئے بیٹھتا ہے تو پیالہ صاف کر جاتا ہے اور جب پیتا ہے تو تلچھٹ تک نہیں چھوڑتا اور جب سوتا ہے تو اپنے جسم پر سارا لحاف لیبٹ لیتا ہے۔
- (س) میرا شوہر نہایت بے ہودہ اور خطرناک ہے اور اگر کچھ نہ کھوں تو میری خبر نہیں لیتا اور کچھ بولتی ہوں تو طلاق دینے پر آمادہ ہوجاتا ہے۔
- (۵) میرا شوہر جامل بدچلن اور شکم پرور ہے۔ کوئی عیب ایبانہیں جواس میں نہ ہو،
  جب گھر میں آتا ہے تو مجھ تو دھمکاتا ہے اور کہتا ہے تیرا منہ تو ژدوں گا۔ تیرے
  دانت اکھاڑ دوں گا، تیرا سر پھوڑ دون گا، (جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله
  عنہا یہاں تک پنچیں تو آپ علی نے فرمایا کہ یہ سب شوہر برے تھے کیونکہ
  ان کا برتاؤا پی ہویوں سے ایسا تھا کہ وہ شکایت کرتی تھیں۔)
- (2) میرا شوہر، اس پر آفرین ہو، خوشبو میں مشک کا جواب ہے اور خرگوش کی طرح نرم و نازک ہے۔ ( بعنی اس کے اخلاق اجھے ہیں اور رحم دل ہے )

- (۱) میراشوہراییا ہے جیسی تہامہ کی رات (لیعنی نہ گرم ہے نہ مرداور نہ خوفناک ہے۔)
  (۹) میراشوہر جب گھرسے باہر لکانا ہے تو شیر ہے، جب گھر میں رہتا ہے تو چیتا۔
  (ایعنی چپ چاپ چیتوں کی طرح ایک کونے میں سوتا رہتا ہے۔) اور جو کچھ
  اس نے خرج کیلئے مقرد کر دیا ہے ہمیں اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں پردتی۔
  (بے طلب دے دیتا ہے۔)
- (ط) میراشوہر بڑاعظیم الشان اور بڑی شخصیت کا آوی ہے اس کی تلوار کا پرتلہ بہت لمبا
  ہے۔ اس کی نشست گاہ زنانہ مکان ہے قریب ہوامہمان نواز ہے، مہمانوں کیلئے
  فکتی ہے۔ (لیخنی وہ لیے قد کا بہادر شخص ہے، بڑامہمان نواز ہے، مہمانوں کیلئے
  نشست گاہ زنانہ مکان سے اس لیے قریب بنوائی ہے کہ آئیس تکلیف نہ ہوجس
  چیز کی ضرورت ہوفوراً مکان سے متکوالی جائے اور کھانا اس کے گر میں مہمانوں
  کیلئے بہت زیادہ پکتا ہے۔ جس کے سبب سے اس کے باور پی خانے میں راکھ
  بہت جمع ہوجاتی ہے۔ نشست گاہ کا مکان سے قریب ہونا اس بات کا بھی ثبوت
  ہوست جم موجاتی ہے۔ نشست گاہ کا مکان سے قریب ہونا اس بات کا بھی ثبوت
  ہوست جم موجاتی ہے۔ نشست گاہ کا مکان ہے قداد میں زیادہ ہیں۔)
  ہوستی ہو کتی ہے کہ اس کے متعلقین جن کی وہ پرورش کرتا ہے تعداد میں زیادہ ہیں۔)
  ہوستی ہے کہ اس کے متعلقین جن کی وہ پرورش کرتا ہے تعداد میں زیادہ ہیں۔)
  اونٹوں کا مالک ہے جو گئی چراگا ہوں میں چرتے ہیں، جب اس کے گر مہمان
  اونٹوں کا مالک ہے جو گئی چراگا ہوں میں چرتے ہیں، جب اس کے گر مہمان
  آتے ہیں اور وہ چھریاں کو گھڑا تا چیز کرتا ہے تو اونٹ بچھ جاتے ہیں کہ آج

مرکامن بہت وسیع تھا، میرے شوہری ایک بیٹی پہلی ہوی ہے بھی تھی۔ وہ

بھی اچھی موٹی تازی اور اپنے محلہ میں ہردلعزیز تھی۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ
کیما نازک اور خوبصورت بیٹا تھا۔ بہت کم کھا تا تھا اور بہت ہی کم عیش پند تھا۔
کیم دن کے بعد اس نے ایک دوسری عورت سے جو بری موٹی مگر خوبصورت
تھی، نکاح کرلیا۔ وہ بھی دو ہونہار بچاپ ساتھ لائی تھی۔ اس کے بعد اس نے
مجھے طلاق دیدی، میں نے پھر ایک دوسر مے خص کے ساتھ شادی کرلی، جوبرا اسمبوار اور بہادر ہے، طرح طرح کے زیور بنوا کر جھے کو دیتا ہے اور اپنے دل میں
میری حد سے زیادہ محبت رکھتا ہے، لیکن واللہ! اس زمیندار کے صرف ایک کرے
میں جس قد رسامان تھا۔ (اس کا سارا گھر بھی اس کے برابر نہیں ہوسکتا۔)
میں جس قد رسامان تھا۔ (اس کا سارا گھر بھی اس کے برابر نہیں ہوسکتا۔)
حضور نبی کریم علی ہے تمام قصہ س کر فرمایا کہ آخرکی ان سب عور توں نے
اپنے شوہروں کی بہت تعریفیں کیں اور ان کے احسانات نہایت احس طریقے سے
خاہر کیے۔ میں بھی اے عائش! تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ گیار ھویں عورت
کیلئے اس کا زمیندار شوہر تھا۔

زمیندارکوحضور نبی کریم علی نے اس لیے ترجیح دی کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا، کیونکہ وہ عورت دوسرے بہادر اور شہسوار محض کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی اپنے شوہرکونہیں بھولی تھی۔ اس کی ہرایک چیز ایعنی مکان، بیٹا، بیٹی، بیوی، مال سب کی تعریف کرتی تھی۔

بعض روایات میں اس قدر زیادہ ہے کہ حضور نبی کریم علی نے یہ بھی فرمایا کہ دمیں تجھے کو طلاق نہ دوں گا۔' (بعنی کو اور باتوں میں بالکل اس عورت کے پہلے خاوند کی طرح ہوں مگر صرف طلاق دینے میں اس سے علیحدہ ہوں۔) یہ کمال محبت اور انتہائے سلوک کی بہترین مثال ہے جو حضور نبی کریم علی ہے اس وقت دی۔ چونکہ اس روایت کا زیادہ حصہ ایبا ہے جو حضور نبی کریم علی ہے کہ واقعات سے ماتا جاتا ہے۔

اس لیے آپ اللے کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بیار شادفر مایا کہ میں مجی اس زمیندار سے مشابہہ ہول۔ (مشابہت میں) اصلیت اور حقیقت سے بالکل اتعمال نہیں ہوتا اور نہ ہر زوجہ تشبیہ یا تمام ارکان تشبیہ مشہد الیہ کیلئے لازی ہوتے ہیں۔) لیمی جس طرح اس نے اپنی بیوی کی خوشنودی و خوشی مدنظر رکھی، اس طرح میں بھی تیری رضامندی کی کوشش کرول گا اور جس طرح وہ اپنے شوہر سے الگ ہونے کے بعد بھی اس کی مداح رہی ۔ اس طرح تو بھی میرے بعد میری تعریف کیا کرے گی۔ اس کی مداح رہی ۔ اس طرح تو بھی میرے بعد میری تعریف کیا کرے گی۔ اس کی قدرین اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ بدید کا بیشعر پڑھ کر ثابت کردیا کہ وہ اپنے برتر و بہتر رفیق کوا چھے الفاظ میں یاد کرتی ہیں:

ذهب الدين يعاش في اكنا فهم

و بقیت فی ظرف

بیمفصل روایت جو ہم تحریر کر بھے ہیں امام محد استعبل طفیہ بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے باب النکاح میں روایت کی ہے۔ الفاظ میں تعوز اسا فرق ہے محرمطلب ایک ہی ہے۔

شارحین نے پہلی عورت کے متعلق لکھا ہے کہ اس کانام معلوم نہیں، دوسری عورت کا بنام عمرہ بنت تھی۔ پانچویں عورت کا بنام عمرہ بنت تھی کید، پانچویں مندہ، چھٹی کید، پانچویں ہندہ، چھٹی صبی بنت علقہ، ساتویں یاسر دختر اوس بن عبید، آٹھویں کا نام بھی معلوم نہیں، نویں کیدہ بنت ارقم، دسویں کا نام بھی شارحین نے نہیں لکھا اور حمیار مویں کا نام بنی شارحین نے نہیں لکھا اور حمیار مویں کا نام ام زرعہ دختر اکمل بن ساعدہ یمینہ تھا۔ اور اس کے شوہر کا نام ابوذرعہ تھا۔

### حضرت فاطمه اور حضرت عائش كامكالمه:

مولانا روم رحمیه نظیم منتوی میں لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اللہ عنہ معدیقہ رضی اللہ عنہا کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، دوران مختبا کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، دوران مختبا نے عرض کیا: امی جان! میں آپ سے افعال سے مختلو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: امی جان! میں آپ سے افعال سے

ہوں، اس لیے کہ میں حضور نبی کریم علیہ کے دل کا کلڑا ہوں۔ اورآپ مدیق کی بیٹی ہیں۔ میں نبی کی لاؤلی ہوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے فاطمہ! تخیے علم ہے کہ قیامت کے دن نیک ہیویاں اپنے نیک شوہروں کے ساتھ جنت میں جائیں گی۔ اے فاطمہ! جب اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے میں جانے کا تھم دے گا تو میں جنت میں جائے گا گیان ہمارا دونوں کا جنت میں جانا اپنی شان کے مطابق ہوگا۔

من ہا حمد ہاشم و تو با علی
فرق کن درایں و آں گر عاقلی
دونوعلی کے ساتھ جنت میں جاؤگی اور میں نی کریم علیہ کے ساتھ
جنت میں جاؤلگی۔''

بین کر حضرت فاطمه رضی الله عنها خاموش موکنیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها نے حضرت فاطمه رضی الله عنها کو چوم کرفر مایا: و قبلت راسها و قالت یا لیتی شعرة فی داسک کاش کہ میں آپ کے سرکا بال ہوتی۔

# حضرت عائشه صديقة كاعلم وضل

اس سے پہلے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی علمی فضیلت کا ایک مخضر ساتذکرہ کر بچے ہیں۔ اور سے بتا بچے ہیں کہ آپ کونن شعر، علم طب، علم فقد اور علم حدیث میں وہ درجہ حاصل تھا کہ خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم بھی بعض امور میں آپ مشورہ لیا کرتے تھے۔ علم تغییر میں ہمی آپ کو بدطولی حاصل تھا۔

ہشام بن عروہ بن عبداللہ بن زبیر طفی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ستر یا سو بیت کا ایک قصیدہ بھی تصنیف کیا تھا اور بہت سے راویوں نے کثیر تعداد میں ایسے اشعار بھی ظاہر کیے ہیں، جن کو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصنیف سے شار کرتے ہیں۔
مدیقہ رضی اللہ عنہا کی تصنیف سے شار کرتے ہیں۔
(واللہ اعلم کہ اس قتم کی روایات کہاں تک درست ہیں۔)

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

### حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها مصروی احادیث کی تعداد:

جو حدیثیں حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں ان کی تعداد دو ہزار دوسو دس بتائی جاتی ہے۔

علائے حدیث متفق ہوکرتشلیم کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ذات نہ ہوتی تو علم حدیث کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا۔

### علم میں با کمال:

ز ہری رحمی اللہ عنها کے معارت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے علم کے مقابلہ میں تمام از واج مطہرات حضور نبی کریم علی اللہ میں تمام و نیا کی عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کا علم بردھارہ۔

﴿ استيعاب كتاب النساء ﴾

# صحابه كرام مشكل مسائل حضرت عائش سے دریافت كرتے:

ابوبردہ بن ابی موی رطقتانہ نے اپنے باپ سے رواہت کی ہے کہ جب کوئی پہیدہ مسکلہ ہم پرمشکل ہو جاتا اور ہم اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرتے تو ہم ضرور ہی انہیں وہ مسکلہ سمجھے ہوئے پاتے تھے۔

دریافت کرتے تو ہم ضرور ہی انہیں وہ مسکلہ سمجھے ہوئے پاتے تھے۔

(یعنی کوئی مشکل سے مشکل مسکلہ ایسا نہ ہوتا تھا جسے وہ س کرفوراً نہ سمجھا دیتیں۔)

(اصابہ کتاب النماذ کرعائشہ کی

دو ہزار دوسودس حدیثوں میں سے ایک سوستر حدیثیں ایک ہیں جن پر علائے محدیث کا انفاق ہے۔ علم حدیث کی نشر واشاعت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سارت ہمی نے بھی نہ پایا۔ بہت بڑا فائدہ جو آپ کی روا تول سے پنچا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے وہ حدیثیں بہت زیادہ بیان کی ہیں جن کا تعلق نسوال سے ہے۔ جس لطیف یعنی عور توں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ، عور توں مردوں کا جس لطیف یعنی عور توں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا طریقہ، عور توں مردوں کا بہی حسن معاشرت، خاص خاص مسلے، خاص خاص حالتوں میں روزہ، نماز، جی، بہی حسن معاشرت، خاص خاص مسلے، خاص خاص حالتوں میں روزہ، نماز، جی، طواف، عمرہ وغیرہ کی ممانعت یا اجازت، پاکی، ناپاکی کی تعلیم، پردہ کے متعلق ہواتی، باس، زیوراور آرائش وغیرہ کی کیفیت، شوہر کی اطاعت، طلاق اور نکاح کے متعلق خاص خاص فاص نکات، ضرورت کیلئے عور توں کا گھر سے باہر جانا، غرضیکہ اس تشمی کی اور بہت می با تیں ایس ہیں جن پر آپ کی بیان فرمائی ہوئی حدیثوں سے پوری طرح روشیٰ ڈائی گئی ہے آگر آپ آئی کشرت سے حدیثیں بیان نہ فرما تیں تو اسلام میں خصوصاً عور توں کو بہت بڑا نقصان پہنچا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی و ماغی قابلیت اور رسول اللہ علیات کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنی و ماغی قابلیت اور رسول اللہ علیات خاص فیفن صحبت سے اس نکتہ کوحل کر چکی تھیں کہ عورتوں کو آ کے چل کر کیا کیا دقتیں اور کیا گیا دشواریاں چیش آ کیں گی۔ آپ اس جمید سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھیں، جن سے تو موں، جماعتوں، امتوں، فرجوں اور گروہوں میں فساد واقع ہوا کرتا ہے۔ آپ جمحتی تھیں کہ حضرت آ دم الطبیع نے اپنی اولا و پرضرور ایک شریعت پیش کی تھی مگرسب وہ اسے بھول سے اورجلدی بھول سے۔ آپ کو یاد تھا کہ حضرت ابراہیم مگرسب وہ اسے بھول سے بعد چند الوالعزم نبیوں کی تعلیم و ہدایت کے باوجود اس درجہ پر پہنچ کیا تھا کہ اس کی اصلاح سوائے خاتم النہین کے کوئی دوسرا کر ہی نہ سکا۔ حضرت ہوداور حضرت صالح علیہم السلام نے خدا کی پرسش اپنی قوم کو سکھائی تھی مگر ان کی امت تھوڑے ہی عرصہ میں سب پچھ بھول بھال کر یغوث وغیرہ جے پانچ بتوں کی

پوجنے گی تھی۔ اس لیے جب تک آپ زندہ رہیں، رسول اللہ علی کے وقف کر دیا تھا۔
فرما تیں رہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کواس نیک کام کی اشاعت کیلئے وقف کر دیا تھا۔
انداڈ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علی نے بھی آپ کی وہ تعلیم کمل کر دی
تھی جس کا تعلق عورتوں سے تھا۔ ضح روا یتوں سے ثابت ہے کہ جب عرب کی
عورتیں کوئی مسئلہ اپنے متعلق دریافت کیا کرتیں، یا دریافت کرتا چاہتیں تو وہ مسئلہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی معرفت ہی دریافت کیا جاتا تھا، اس ذریعہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی معرفت ہی دریافت کیا جاتا تھا، اس ذریعہ سے آپ کے علم کو بہت ہی زیادہ نفع پہنچتا تھا۔

آپ کی زندگی ایک امتیازی خصوصیت رکھتی تھی اور عام مستورات کو بیمعلوم تھا کہ حضور نی کریم علی ایک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ انس رکھتے ہیں، اس لیے وہ ہر مسئلہ کو آپ کی معرفت دریافت کرنامناسب اور بہتر بہتی تھیں، ہرکام کیلئے ایک خاص دماغ، ایک خاص لیافت اورایک خاص محف کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ ہرکام کو ہر محف نہیں کرسکتا، جس کا جو کام ہے اسے وہ بی انجام دے سکتا ہے۔ اس لیے ارباب علم وعقل کی رائے ہے کہ عورتوں کے متعلق جو مسئلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان فرمائے ہیں اگر انہیں کوئی اور بیان کرتا تو بہت کی کوتا ہیاں اور دقتیں باتی رہ جا تیں۔ اگر سلام کو چار صف پر تقسیم کیا جائے تو بہت کی دوصوں کا نظام حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ترب اگر سلام کو چار صف پر تقسیم کیا جائے تو بے شک

#### خطاب خميرا:

عنها كولكها تقاكرات مجھے ایک مكتوب ایباتحریر فرمائیں جس میں پچھ فیلحت تحریر ہو، مگر اختصار مدنظر رہے، اس کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها نے بیلکھا تھا: "اسلام علیکم!

اما بعل

واضح ہو، میں نے رسول اللہ علیہ سے سنا ہے۔ آپ علیہ فرماتے تھے جو کوئی لوگوں کی خفگی میں خدا کی رضامندی تلاش کرے گا، اللہ تعالی لوگوں کی مخت سے اسے بچالے گا اور جو کوئی خدا کی خفگی میں لوگوں کو راضی کوئوں کی مخت سے اسے بچالے گا اور جو کوئی خدا کی خفگی میں لوگوں کو راضی کرنا جا ہے گا، اسے خدا لوگوں کے سپر دکر دے گا اور باقی تم پرسلام ہو۔''
ریہ حدیث تر ندی نے فل کی ہے۔)

﴿ مشكوة كتاب الظلم ﴾

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوصرف دینیات یا اتہیات پر ہی عبور نہ تھا بلکہ آپ تمدن و سیاست کے بھی بہتر سے بہتر اصول جانتی تھیں۔ آپ کی د ماغی قابلیت اور جو ہر کمال کا پتہ اس سے چاتا ہے کہ آپ نے ایک ہادشاہ کو وہی نصیحت فر مائی ، جو اس کو آخر دم تک کام دے، ب شک آپ نے ایک ہا دشاہ کو وہی فصیحت فر مائی ، جو اس کو آخر دم تک کام دے، ب شک آپ کی فضیلت کا سب آپ کی خداد داوعقل تھی جیسا کہ حضرت امام غزالی رائشیلیہ احیاء العلوم میں فر ماتے ہیں۔

# ونیا میں فضیلت کس طرح حاصل ہوتی ہے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں عرض کیا: کہ لوگوں کو دنیا میں فضیلت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ فدمت میں عرض کیا: کہ لوگوں کو دنیا میں فضیلت کس چیز سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمل ایک عرض میں ان کو جزانہ دی جائے گی۔ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا: اے عائشہ! انہوں نے عمل بھی اتنا ہی کیا ہوگا جتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل دی ہوگی۔

﴿ احياء العلوم ﴾

تخصيل علم كاشوق:

حضرت عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنہا کو تخصیل علم کا اس قدر شوق تھا کہ جو مسئلہ بھی آب ٹی سمجھ میں نہ آتا آپ اسے بار بار حضور نہی کریم علی ہے ہوچھتیں تھیں۔
ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضور نہی کریم علی کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی الیں بات سنتیں جس کو وہ سمجھ نہ سکتیں تو پھر دبارہ اسے دریا ہفت کرتیں تا کہ اچھی طرح سمجھ میں آجا ہے۔

﴿ صحیح بخاری کتاب العلم ﴾

ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس سے حساب لیا جائے گا، اس پرضرور عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی الله عنہا کہتی ہیں، یہ سن کر میں نے کہا کیا الله تعالی نہیں فرماتا ہ

فَسَوُفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يُسِيرًا

﴿ سورهُ الانشقاق ﴾

ترجمه: "اس سے عقریب مہل حساب لیا جائے گا۔"

﴿ كنزالايمان ﴾

حضور نی کریم علی نے فرمایا: وہ حساب جس کاذکر اس آیت میں ہے فی الحقیقت حساب نہیں ہے بلکہ صرف پیش کر دینا ہے لینی ایک قتم کی روبکاری ہے۔) الحقیقت حساب میں جانج کی گئ وہ یقیناً ہلاک ہوگا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اکثر فرمایا کرتی تھیں کہ شرم کے سبب تخصیل علم کا ترک کرنا بہت ہی نامناسب ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں میں انصاری عورتیں کیا ہی بہتر ہیں۔ آئہیں دین میں سمجھ حاصل کرنے سے حیانے نہیں روکا۔

﴿ مَعِيمَ بِخَارِي كَمَّابِ العَلَمِ ﴾

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مرتبہ علم تفسیر میں بھی اعلیٰ اور ارفع تھا۔ جبیبا کہ ذیل کے واقعہ سے معلوم ہوگا۔

جس وقت غزوہ بدر سے حضور نبی کریم علی مظفر ومنصور واپس آئے تو آپ سالیہ مظفر کے مقتول کفار کی لاشیں ایک گڑھے یا کنوئیس میں ڈلوا دیں اورسرداران قریش جوگڑھے میں ڈلالے گئے تھے، ان کانام لے کراس طرح فرمایا:

"اے گڑھے والو! تم نی علیہ کے خاندان سے ہو گرتم اپنے نبی علیہ کے خاندان سے ہو گرتم اپنے نبی علیہ کے حاندان سے ہو گرتم اپنے نبی علیہ کے سے بہت ہی بری طرح پیش آئے تم نے اسے جھٹلایا اور دوسرے لوگوں نے اس کی تقید این کی۔''

### 🗘 پر فرمایا:

"ال عقبه! ال شیبه! ال امیه بن خلف! اورال ابوجهل بن ہشام!
وغیرہ تہیں وہ بات اب بھی معلوم ہوئی یا نہیں جس کا تمہار برب نے
وعدہ کیا تھا، مجھ سے میر برب نے جو وعدہ کیا تھا اسے آج کی کردکھایا۔ "
رسول کریم علی کے عبرت انگیز تقریرین کر اصحاب کبار نے عرض کیا: یارسول
اللہ علی ہے یہ ناپاک لاشیں جو مردار خوار حیوانات کی خوراک ہیں، کیا آپ علی کی
با تیں سن سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں مگرفرق یہ ہے کہ
باتیں سن سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں مگرفرق یہ ہے کہ
باتیں سن سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں مگرفرق یہ ہے کہ
باتیں سن سکتی ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ تم سے زیادہ سن سکتے ہیں مگرفرق یہ ہے کہ
بواب نہیں دے سکتے۔

﴿ كامل ابن اثير ﴾

یہ ایک واقعہ تھا جونقل کیا گیا جب حضور نی کریم علی کے وصال با کمال کو پھھ عرصہ گزر گیا تو مدینہ میں صحابہ کے دوگروہ ہو گئے۔ ایک گروہ ساع موتی کا (مردول کے سننے کا) قائل تھا، دوسرا منگر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر طفی کی رائے تھی کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت ابوقی دہ طفی ہو بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ مردول کو کوئی بات کہ مردوں کو کوئی بات کہ مردوں کو کوئی بات

سنانی صرف رسول الله علیے مخصوص تھی۔ مردے صرف حضور نبی کریم علیقہ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کے باتھ کی باتھ کے باتھ کا بڑا چرچا ہوا اور یہ فہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا تک پہنی ۔ آپ نے فر مایا: الله تعالی حضرت عبدالله حقیقہ پر دم کرے وہ نہیں جانے کہ قرآن شریف میں وارد ہے:

"انک لا تسمع الموتلی" (ترجمہ: "تم مردوں کو پھی بین شاکتے۔")

دوسری آیت ہے :

"وها انت بمسمع من فی القبور" ترجمہ: تو ان کو پچھ بیں سناسکا جو قبروں میں بیں۔" حضور نی کریم علی نے تو صرف لڑکوں کی عبرت کیلئے ایسا کیا تھا۔

### مردے سنتے ہیں:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فیصلہ میں جو کچھ ظاہر کیا گیا اس کی نبیت ایک دوسری روایت بھی طلاحظہ ہو، جو ابن ابی الدنیا نے اپنی سند میں عبداللہ بن سمعان کے واسطے سے روایت کی ہے۔ وہ نیہ ہے:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور اس کے پاس بیشتا ہے تو وہ اس سے انس عاصل کرتا ہے اور اسکے سلام کا جواب دیتا ہے جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھے، (اس دوایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔) مام بخاری روایت سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ مردہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے سے دوایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عمر طفی ہاں حدیث کو حضور نبی کریم علی تک پنجی ہوئی بیان کرتے حضرت ابن عمر دواوں کے دونے سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ کی مراد اس قول سے بیتھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی مراد اس قول سے بیتھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی مراد اس قول سے بیتھی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ علیہ کی مراد اس قول سے بیتھی کہ

بت کواس کے گناہ اور خطاؤں کی وجہ سے عذاب ہور ہا ہے اور گھر والے اس کواب
کہ رور ہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ابن عمر طفح کی اس
دیث کے متعلق بھی وہی ہی تاویل ہے، جیسے حضور نی کریم علی ہے۔ اس قول کی تھی
و مقتولین بدر کیلئے آیا ہے، والائکہ رسول اللہ علی کے کلام سے بیم راوتھی کہ وہ
ردے جان لیں مے کہ جو کچھ میں نے ان سے کہا تھا وہ حق ہے۔ (لیمنی یا تو حضور
می کریم علی نے نے "یعلمون" فرمایا تھا یا" یسمعون" سے "یعلمون" مراوتھی اور
ساع علم کی جگہ استعال کیا گیا تھا۔) پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کی
دلیل میں دوآ بیتی بھی پڑھ کرسائیں جن کا اوپرذکر ہو چکا ہے۔

رسی میں روسی اللہ عنہا کی مراد حضرت عروہ طفی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مراد مردوں کے نہ سننے سے جب ہے کہوہ اپنی جگہ دوزخ میں بتالیں۔

﴿ صحیح بخاری کتاب النبی ﴾

غرضکہ اس فتم کے علمی نکات جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی و ماغی قابلیت سے حل فر مائے ، بکٹرت ہیں۔ جن کی تفصیل اگر کھی جائے تو بجائے خود یہ باب ایک جدا گازرکتاب ہوجائے۔

### عورتول كي اصلاح معاشرت:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تمام عمر عورتوں کی اصلاح معاشرت میں ہر ہو۔
ہوئی ۔ کوئی مسئلہ بھی ایبا نظر نہیں آیا، جس میں آپ کی تعور ٹی بہت رائے شامل نہ ہو۔
جد ، حضرت عبداللہ ابن عمر حفظہ نے عورتوں کو سر کھول کر نہانے کا تھی دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت ناراض ہو کیں اور فر مایا: حضرت عبداللہ حفظہ یہ فتوی کیوں نہیں دے دیتے کہ عورتیں سربی منڈوا ڈالیس۔
یفتوی کیوں نہیں دے دیتے کہ عورتیں سربی منڈوا ڈالیس۔
جب حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فن حدیث پرنظر ڈالتی تھیں تو یہاں بھی وہ قوت اجتہا د ظاہر ہوتی تھی کہ تمام محدثین جران اور سششدر رہ جاتے تھے اور زبان

### عجزے کہہ دیا کرتے تھے:

لا تو قد و الضاويل عند طلوع الشمسا ترجمه: ''سورج نُكلتے وقت چراغ روشن ہيں كيا كرتے''

جب آپ معاشرت کے مسائل کی اصلاح کا خیال فرما تیں تو دنیا کا کوئی مصلح اور کوئی ریفارمرآ پے کا مدمقابل نے تھہرتا۔

علم الانساب میں (نسبول کے علم میں) اہل عرب آپ کو استاد کامل مانے تھے۔ آپ تاریخ وسیر کی بھی زبردست ماہر تھیں۔ ایک طرف قانون تدن آپ کا مرجون منت تھا تو دوسری طرف جنگی (سیاسی) معاملات بھی آپ کے زیر بار حسان نظر آتے تھے، غزوہ احد میں آپ اونی خادموں کی طرح اسلام کے فدایوں کی خدمت میں حاضر رہتیں۔

### دوران جنگ مجامدین کی خدمت کرنا:

حضرت انس فظی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت اسلمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ اپنے پائنچ چڑھائے ہوئے بردی مستعدی اور مخت کے ساتھ مفکیں پانی سے بھر بھر کر اپنی پیٹے پر اٹھا کر لاتی تھیں اور مستعدی اور عنازیوں کو پیاس کی حالت میں سیراب فرماتی تھیں۔ (مسلم عن انس) نخیوں اور غازیوں کو پیاس کی حالت میں سیراب فرماتی تھیں۔ (مسلم عن انس)

## عورتوں کا بہترین جہاد جے مبرور ہے:

# علم طب میں حضرت تشه صدیقه کی مہات

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوعلم طب میں بہت بردی واقفیت حاصل تھی ہے۔ ہوں بہت بردی واقفیت حاصل تھی ہے ہے ہے ہوں سے مریضوں کی تھی ہے ہے ہے ہوں سے مریضوں کی صحت کا تعلق تھا۔

حضرت عروہ طاق ہے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیار کمرور اور غزوہ کیا ہے حریرہ کھانے کا حکم دیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں نے حضور نبی کریم علی کے دریرہ کم ساہے کہ حریرہ مریض کے دل کوفر حت دیتا ہے اور رنج و خم کا دور کرتا ہے۔

﴿ بخارى كتاب الطب ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم علی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم علی دوانہ ڈالو، آپ نے اشارہ سے کہا کہ منہ میں دوانہ ڈالو، ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا بری معلوم ہوا کرتی ہے۔ آپ علیہ کے ارشاد کی کچھ پروانہ کی۔ جب آپ علیہ کو آرام ہوگیا تو آپ علیہ نے فرمایا: کیا میں نے مہیں زبردسی دوا پلانے سے منع نہیں کیا تھا، ہم نے عرض کیا کہ ہم تو معمولی نے مہیں زبردسی دوا پلانے سے منع نہیں کیا تھا، ہم نے عرض کیا کہ ہم تو معمولی مریضوں کی سی کراہت سمجھتے تھے۔ (آپ علیہ نے غصہ سے) فرمایا کہ گھر میں کوئی ایسا باتی نہیں رہے گا جس محمد میں میری ہی طرح میرے سامنے دوا نہ ڈالی وائے۔ (اللم احفظنا من عضب الرسول) گر ہاں حضرت عباس صفحہ ہم میں میری شریک نہ تھے اس طفحہ ہم میں میری ہی طرح میرے سامنے دوا نہ ڈالی جائیں گے۔ شریک نہ تھے اس لیے دہ نج جائیں گے۔

﴿ بخاری کتاب الطب ﴾

حضور نی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اس بیاری کا تذکرہ کرتے ہوئے جس میں آپ اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضور نی کریم علیا ہے وفات پائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضور نی کریم علیا ہے میرے کم تشریف لے آئے اور آپ کا درد بروصے لگا تو آپ علیا ہے فرمایا جھے پرسات مشکیں پائی سے بحری ہوئی چھوڑ دو، شاید (جھے تسکین ہو) کچھ لوگوں کو تھیجت کروں (چنانچہ) ہم نے آپ علیا کے وحفرت هصه رضی اللہ عنہا کی گئن میں بٹھا کرمشکوں سے پائی ڈالنا شروع کیا۔ یہاں تک کہ آپ نودنی اشارہ سے فرمایا کہ بس (ابتم) نہلا چیس، پھر آپ علیا ہوگوں کے پاس خود بی اشارہ سے فرمایا کہ بس (ابتم) نہلا چیس، پھر آپ علیا ہوگوں کے پاس خود بی اشارہ سے فرمایا کہ بس (ابتم) نہلا چیس، پھر آپ علیا ہوگوں کے پاس خود بی اشارہ سے فرمایا کہ بس (ابتم) نہلا چیس، پھر آپ علیا ہوگوں کے پاس

﴿ بخارى كتاب الطب ﴾

عناری نسبت آپ میلاند نے جومفید تدبیر بتائی وہ سے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی کریم علی ہے روایت فرماتی ہیں۔آپ مثلاثہ نے فرمایا: بخار دوزخ کا شعلہ ہے۔ اس کو پانی سے تھنڈا کر دیا کرو۔ (ڈاکٹر اور یونانی طبیب طب اسلام کے حامل اور وید بعض بخاروں میں ایسا کرتے ہیں۔)

مح بخارى كتاب الطب

طاعون کی نبست حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے خود حضور نبی کریم علی ہے۔ اس کے متعلق دریافت کیا۔ آپ علی ہے نے فرمایا: (پہلے زمانہ میں) بیہ عذاب تھا جن لوگوں پر اللہ چاہتا تھا نازل کرتا تھا، اب اللہ تعالی نے مسلمانوں کیلئے اسے رحمت بنا دیا ہے، اب جو شخص طاعون میں جتلا ہوا اور اپنے ہی شہر میں صبر کیے ہوئے پڑا رہے اور بیہ جانے کہ مصیبت وہی پہنچے گی جو اللہ تعالی نے شہر میں صبر کیے ہوئے پڑا رہے اور بیہ جانے کہ مصیبت وہی پہنچے گی جو اللہ تعالی نے شہر میں کہلے دی ہے، تو اسے شہید کی ماننداجر ملے گا۔

﴿ بخارى كمّاب الطب ﴾

حجمار پھونک وغیرہ:

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سهروايت هيكه حضورني كريم علي مرض

الموت میں معوذ تین پڑھ کر دم کر لیتے تھے اور جب آپ علی کو زیادہ تکلیف ہوتی تھی تو میں معوذ تین پڑھ کر دم کر لیتے تھے اور جب آپ علی کا ہمیں سورتوں کو پڑھ کر آپ علی ہے کہ دم کر لیتی تھی اور برکت کیلئے آپ متالیقہ بی کا ہاتھ آپ علی ہے کے بدن پرمل دیتی تھی۔

معمر راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زہری تطفیہ سے پوچھا کہ حضرت ماکٹہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کس طرح دم کرتی تھیں۔انہوں نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر دونوں کو ملا کراہیے منہ پر پھیرلیا (اور کہااس طرح ملتی تھیں۔)

﴿ بخارى كتاب الطب ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے سے یا کسی اور سے حضور نبی
کریم علی ہے نے فرمایا تھا کہ اگر نظر بدکیلئے منتر (لیعنی دعا) پڑھ لی جائے تو جائز ہے۔
ان روایتوں کے لکھنے سے ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا کی ہمہ گیری کا اظہار کریں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جونضیلت حاصل ہوئی تھی اس کا سبب
آپ کی دماغی قابلیت تھی، ورنہ حسن ظاہری میں تو بعض دوسری امہات المومنین بھی

ریٹ ہے کم نہ تھیں، اہل اسلام کی ضرورتوں کے متعلق کتب احادیث میں شاید ہی

بی ایبا باب ہوجس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بیان کی ہوئی کوئی

یٹ موجود نہ ہو۔

بیہ ہے آپ کی علمی فضیلت جس کے تمام مجہداور محدث معترف ہیں۔

# امہات المونین کے باہمی تعلقات

اس بارے میں کر الی روایتی بھی نظر آئیں گی جن سے سطی خیال والے

دھوکہ کھا کیں گے اور پچھ تذکرے ایسے بھی بیان ہوں گے جن سے ناخق شناس فائدہ المفائیں گے۔ مرحقیقت شناس، فطرت آشنا اور رموز قدرت کے جانے والے اتنا خیال رکھیں کہ ایک حدیث کی نسبت تنقید و تاویل یا جرح کا سیح معیار قائم کرنا ہرصاحب علم کا کام نہیں ہے اس لیے "ظن المومنین خیوا" پڑمل کریں۔

ہرانسان میں حرص کا مادہ قدرتا پیدا کیا گیا ہے۔ حرص امور خیری طرف بھی ہوتی ہے اور بری باتوں کی طرف بھی کھینچی ہے۔ وہ لوگ بہت ہی دھوکہ کھاتے ہیں جومونین کی حرص اور دنیا پرستوں کی ہواؤں کو یکساں اور ہموزن جانے ہیں۔ مومنین کی حرص اور دنیا پرستوں کی ہواؤ ہوں سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ اسلام کی حرص اور مومنات کی خواہش دنیوی ہواؤ ہوں سے بالکل پاک ہوتی ہے۔ اسلام کے شیفتہ الی حرص کو اپنا شعار نہیں طہراتے جو انہیں باطل پرستی کا سبق پڑھائے یا جو حرص جوان کیلئے ہواؤ ہوں کا درس عمل ہے۔ ہمیں ان لوگوں پرسخت تجب آتا ہے جو حرص اور حسد میں فرق نہیں کر سکتے ، جب کسی روایت پر بحث کرتے ہیں تو حمد اور حرص کو طط ملط کر کے غلط اور نا قابل تسلیم تھم لگانے گئے ہیں۔

حرص اور حد دو جدا جدا حالتیں ہیں۔ مومن کیلئے حرص جائز اور حد ذموم ہے۔ "مِنْ هَوِ حَامِدِ اِذَا حَسَد" میں حاسد اور حد کی برائی عابت ہے اور گر امور خیر کی حرص ایک بہتر خواہش کا نام ہے جوانسان کواعلی درجہ پر پہنچا دیتی ہے۔ حرص کی مثال ہے ہے کہ اگرہم کی کو خیرات کرتے ہوئے دیکھیں تو ہمارا یہ دل چاہے کہ ہم اس قدر خیرات کریں جس کے باعث بی خض ہم پر فوقیت نہ لے جائے ، گر حمد کے بیمعنی ہیں کہ ہم خیرات کرنے والے پرائی مصیبت ڈالنے کی کوشش کریں جس کے بیموڑ دے اور اس غلط ذریعہ سے ہمیں اس کریں جس کے سبب سے وہ خیرات کرنی چھوڑ دے اور اس غلط ذریعہ سے ہمیں اس خیر سرتری حاصل ہو۔ امہات المومنین میں جوشکر رخی بھی بھی پیدا ہو جاتی تھی وہ حرص خیر سے زیادہ نہ بڑھی تھی۔

ایک شوہر کی گئی بیبیوں میں رقابت ورشک کا پیدا ہونا کوئی اچنی کی بات نہیں

ہے۔ جب ایک مطلوب کے چند طالب ہوتے ہیں تو ہرایک کی بہی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح الطاف خاص کا ورود مجھ پر ہو۔ طالب اس حالت میں محبت کی وجہ ہم مجبور ہوتے ہیں، انہیں اس حالت میں مختار قرار دینا سراسر انصاف کے خلاف ہے، ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کریہ بھی طمح ظ رکھنا چاہیے کہ علم حدیث کی تدوین و ترتیب کا با قاعدہ سلسلہ تین صدی بعد شروع ہوا۔ لینی تیسری صدی کی ابتدا میں بخاری کی ترتیب شروع ہوئی۔ اسے دیکھ کر مخالفین اسلام کے ول حسد اور بخض کی بخاری کی ترتیب شروع ہوئی۔ اسے دیکھ کر مخالفین اسلام کے ول حسد اور بخض کی آگر میں روایت گری کی صنعت نے وہ فروغ پایا کہ اسلام میں طرح طرح کے رخنے پڑنے گے۔ اس صنعت کے خاص خاص صناع واو اسلام میں طرح طرح کے رخنے پڑنے گے۔ اس صنعت کے خاص خاص صناع واو تھید کرنا دشوار نہیں بلکہ محال ہوگیا۔ خدا رحمت کرے، ان مسلمانوں پر جنہوں نے تھید کرنا دشوار نہیں بلکہ محال ہوگیا۔ خدا رحمت کرے، ان مسلمانوں پر جنہوں نے تھید کرنا دشوار نہیں بلکہ محال ہوگیا۔ خدا رحمت کرے، ان مسلمانوں پر جنہوں نے اپنی تمام عمر چھان بین اورغور وفکر میں صرف کرے ایس شاہراہ قائم کر دی کہ آگرکوئی جاتے ہے توضح اور غلط روایوں کی پجھ نہ بچھ تنقید ضرور کرسکتا ہے۔

حدیثیں بنانے کا سلسلہ جس زمانے میں شروع ہوا، اس زمانہ میں واضعان حدیث اور کا ذب الروایات لوگوں کو اتنی آزادی نہی کہ وہ دل کھول کر اپنی صنعت کا کمال دکھاتے، کیونکہ خلفائے اسلام کا دورِسلطنت عروج کی انتہائی منزلیں طے کر رہا تھا۔ اس لیے ان مفتریوں نے بیطریقہ اختیار کیا کہ ایک روایت میں چار با تیں صحیح بیان کیس تو ایک جموٹی ملادی، بیالی ترکیب تھی جس سے بڑے دانا دھوکا کھا گئے۔ اس قشم کی بہت می حدیثیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کر دی گئیں، ایس روایتیں بہت گڑھی گئیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واقعات زندگی پر برا اثر ڈالیس، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ملکی معاملات میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا، اس لیے آپ کا مخالف گروہ خلیفہ ثالث کے معاملات میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا، اس لیے آپ کا مخالف گروہ خلیفہ ثالث کے معاملات میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا، اس لیے آپ کا مخالف گروہ خلیفہ ثالث کے معاملات میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا، اس لیے آپ کا مخالف گروہ خلیفہ ثالث کے

زمانہ ہی میں پیدا ہو گیا تھا، پھر شیعیان علی کا تو کہنا ہی کیا تھا جنگ جمل سے وہ تو ایسے برافروختہ ہو گئے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ علی کے از واج سے خارج سجھنا برانہ جانے تھے۔

دور حاضرہ میں ہم نے خود هیعیان علی کو یہ کہتے سا ہے کہ حضور نبی کریم علی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عنہا کرم اللہ وجہ الکریم کو بیاجازت دے گئے تھے کہتم میرے بعد مضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کومیری طرف سے طلاق دے دینا "نعوذ ہائلہ من شر حاسد اذا حسد"

روانض نے احادیث نبوی علی کے کا انضاط و انظام دکھے کر ایک دوسرا مجموعہ مرتب کیا اور روایتوں کا سلسلہ ائمہ پاک سے شروع کرکے اپنے کمال کی داد دی۔ یقینا اب ناظرین تمام واقعات پر اچھی طرح رائے قائم کرسکیں مے اور ہر ایک روایت کے پہلو پر غور کرنے کے بعد تنظیم کریئے۔اب اصل معاملا حظہ ہو۔

#### ر شک محبت:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم علی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم علی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ غیرت یا رشک بیدا ہوا کہ آپ علی اللہ کی باری کے دن دوسری بیبوں کے گھر نہ چلے جائیں، پھر آپ علی آئے ہی بی باری کے دن دوسری بیبوں کے گھر نہ چلے جائیں، پھر آپ علی آئے ہی بی بی کے اور فرمایا: اے عائشہ المتہ ہوگیا ہوتم رشک کرتی ہو؟ میں نے کہا کیا کہوں بھر جیسی آپ علی ہوگیا جوتم رشک کرتی ہو؟ میں نے کہا کیا کہوں بھر جیسی آپ علی ہوگیا ہوگیا

مجھے اس پر غالب کر دیا ہے۔ اس لیے میں امن میں رہتا ہوں۔ (پیروایت مسلم نے قال کی ہے۔)

دوسری روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ علیہ بستر سے اٹھ کر قبرستان کی طرف توریف لے جی ہیں، میں بھی پیچھے چھے چلی گئی، وہاں جا کر آپ علیہ کریہ وزاری اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ میں نے کہا: سبحان اللہ امیرا کیا خیال تھا اور معاملہ کیا لکلا، جب آپ علیہ واپس ہوئے تو میں آگے آگے دوڑی ہوئی چلی آئی، جب آپ علیہ میرے پاس آئے تو جھے ہا نہتے ہوئے پایا اور پھر وہی گفتگو ہوئی جو بہلے تحریر ہو چکی ہے۔

اس روایت سے رسول اللہ علیہ کی حالت عبادت اور حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ عنہا کی محبت ظاہر موتی ہے۔ بے شک رشک محبت کا لازمہ ہے۔ اللہ عنہا کی محبت ظاہر موتی ہے۔ بے شک رشک محبت کا لازمہ ہے۔

# حضرت خد يجرضى الله عنها يررشك:

ای کی تعریف ہے کم وکاست بیان کر دی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم علیہ کی کسی بیوی پر مجھے اتنا رشک نہیں آیا، جس قد رحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر آیا، حالا نکہ میں نے انہیں دیکھا نہ تھا، لیکن حضور نبی کریم علیہ ان کا بہت ذکر کیا کرتے تھے، اکثر جب بکری ذریح کرتے ہواں کے گلاے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے، کرتے تو اس کے گلاے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے پاس بھیجا کرتے، کبھی بھی کہ دیتی تھی کہ (آپ علیہ تو ایسا کرتے ہیں) جیسے دنیا میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سواکوئی (آچھی) عورت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ فرماتے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سواکوئی (آچھی) عورت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ فرماتے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سواکوئی (آچھی) عورت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ فرماتے ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سواکوئی (آچھی) عورت ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ فرماتے ہوئی ہے۔

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كاصدق ملاحظه موجس سيرزياده رشك تفاء

## مين عائشه رضى الله عنها كو دوست ركه تا مون: (فرمان نبوي)

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها فرماتي بين كه حضور نبي كريم عليلت كي ازواج یاک کے دوگروہ تھے، ایک میں، میں حضرت حفصہ، حضرت صفیہ اور حضرت سودہ (رضی الله عنهما) تھیں، دوسرے میں حضرت ام سلمہ اور باقی سب ازواج یاک تھیں۔ لوگوں کی عادت تھی کہ وہ ہریے ہیجنے میں حضور نبی کریم علیہ کوخوش کرنے کی خاطر میری باری کا انظار کیا کرتے ہے۔ (اس پر) حضرت ام سلمہ رضی الله عنہا کے گروہ نے گفتگو کی اور انہوں نے حضرت امسلمہ رضی الله عنہا سے کہا کہ رسول الله علی الله علی اللہ علیہ سے کبووه لوگول کو ہدایت کریں تا کہ آپ میلائے جہاں ہوں لوگ وہیں ہدیے بھیجا کریں ، (عائشہ ظی اللہ علی باری کا انظار نہ کریں) چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہانے حضور نی کریم علی سے بیہ بات کی تو حضور نی کریم علیہ نے فرمایا: اے امسلمہ! تم مجھے عائشہ کے بارے میں اذبیت نہ پہنچاؤ ، کیونکہ وی بھی تو عائشہ ہی کے کھر نازل ہوتی ہے۔حضرت ام سلمہ نے کہا: یا رسول اللہ علی ہے! میں آپ کواذیت ویے سے توبہ کرتی ہوں، پھران از داج نے حضرت فاطمہ رضی الله عنہا کو بلاکریمی پیغام بھوایا۔حضرت فاطمه طَوْ الله عَلَيْ الله على جے میں دوست رکھتا ہوں تو اسے دوست نہیں رکھتی؟ وہ بولی ہاں۔ (میں اسی کو دوست رکھتی ہوں) آپ ملک نے فرمایا: تو بس تو بھی عائشہ سے محبت رکھ۔

﴿ مَكُلُونَ ﴾

اس روایت سے حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی فضیلت اور حضرت فاطمه رضی الله عنها کا اتحاد ظاہر ہے کیونکہ نہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کا اتحاد ظاہر ہے کیونکہ نہ حضرت فاطمہ رضی الله عنها رسول الله علی ہے تھم کی خلاف ورزی کرسکتی تغییں نہ حضرت عائشہ رضی الله عنها۔

حضرت عائشه صديقه رمنى الله عنها سركار دوعالم علطة كى نيك تعليم كاحال ظاہر

کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے آپ اللہ سے عرض کیا: حضرت صغیہ رضی اللہ عنہا کوچھوڑ دینے کیلئے ان کا کوتاہ قد ہوتا ہی کافی ہے۔ آپ اللہ نے اس مناز میں ملادی جائے تو اسے بھی خراب کردے۔ وقت الی بات کہی ہے کہ اگر میسمندر میں ملادی جائے تو اسے بھی خراب کردے۔ (میردوایت امام احمر، ترزی اور ابودو درجمۃ اللہ علیم نے نقل کی ہے۔)

معاملہ کی صفائی اس کو کہتے ہیں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہ اپنی کوئی بری بات چھپاتی ہیں نہ بھلائی ،تعلیم کے دسترخوان پر جو کچھ حاضر ہے، بے رورعایت ہی پیش کیا جاتا ہے۔

پر آپ فرماتی ہیں (ایک دفعہ راستہ میں) حضرت صغیبہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیار ہوگیا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس سواری زیادہ تھی۔حضور نی کریم اللہ عنہا سے فرمایا: تم انہیں ایک اونٹ دیدو۔ وہ (تعجب سے) بولیں (کیا) میں اس یہودیہ کو اونٹ دے دول۔حضور نی کریم اللہ (یہاں کریم اللہ کے اونٹ دے دول۔حضور نی کریم اللہ (یہاں کہ بہت) ناراض ہوئے اور ماہ ذی الحجہ، محرم اور صفر کے کچھ دنول تک انہیں چھوڑے رکھا۔ بہت) ناراض ہوئے اور ماہ ذی الحجہ، محرم اور صفر کے کچھ دنول تک انہیں چھوڑے رکھا۔

﴿ مَكُنُونَ ﴾

اس روایت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیر ظاہر کیا ہے کہ حضور نبی کریم علی اللہ عنہا نے بیر ظاہر کیا ہے کہ حضور نبی کریم علی از واج کی تعلیم اور ضروری تاذیب کس قدر فرماتے تھے، اور آپ مثلی کے علی کا عدل نہایت بہتر تھا۔ آپ علی کی رعایت نہ کرتے تھے۔

# حضرت امسلمه حسن وعقل مين ممتاز تعين: (فرمان حضرت عائث )

ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہے حدر دونا، کیونکہ میں رضی اللہ عنہا سے حضور نبی کریم علی کے لکاح ہوا تو مجھ کو بے حدر دونا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ وہ نہایت حسین ہیں۔اس لیے میرے دل میں بیدنا ہوا کہ حضور

نی کریم علی کے اور انہی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ جب نکاح کے بعد ہم سب از واج انہیں و یکھنے کیلئے گئیں تو میں نے جس قدران کے حسن کے اوصاف سے تھے، ان سے ان کو دو چند پایا، میں نے بید کیفیت حضرت هصه رضی اللہ عنہا سے بیان کی۔ انہوں نے کہا: بے شک وہ نہایت حسین ہیں لیکن ساتھ ہی بہت ہی نیک اور عقل مند بھی ہیں۔ اس لیے ان سے یہ خوف نہیں ہوسکتا، کہ ہم میں اور ان میں کی قتم کی کشیدگی ہو جائے گی۔ آخر ایبا ہی ہوا، یعنی جب ہمارے ساتھ وہ رہے سہے لگیں تو کشیدگی ہو جائے گی۔ آخر ایبا ہی ہوا، یعنی جب ہمارے ساتھ وہ رہے ہیں زیادہ معلوم ہوا کہ جس قدراللہ تعالی نے ان کو حسن کی دولت دی تھی، اس سے کہیں زیادہ عقل مندی اور نیکی کی نعمت سے بھی انہیں سرفراز فرمایا تھا۔ ان کی ایک معمولی عقلندی عقل مندی اور نیکی کی نعمت سے بھی انہیں سرفراز فرمایا تھا۔ ان کی ایک معمولی عقلندی کا نمونہ وہ ہے جو حد یبیہ کے موقع پر ظہور میں آیا۔

#### واقعه حدييبية

صدیبیکا قصہ یہ ہے کہ جب صلح نامہ چدیبیہ سے فارغ ہوکر حضور نبی کریم علی اللہ است اصحاب کو حکم و یا کہ اچھا اب تم لوگ قربانی کرواور بال منڈواؤ تو یہ حکم من کر سب خاموش بیٹھ گئے، جس کی وجہ غالبًا یہ تھی کہ صلح نامہ لکھتے وقت حضور نبی کریم علی است خاموش بیٹھ گئے ، جس کی وجہ غالبًا یہ تھی کہ صلح نامہ لکھتے وقت حضور نبی کریم علی مسلمانوں کے خلاف قبول کر لی تھیں اور ایسا کرنے بیلی دور اند لیش مال تھی ۔ ان شرائط کے متعلق مسلمانوں میں آپ علی کے سامنے دیر تک بحث بھی ہوتی رہی ۔ غرضیکہ اس وقت مسلمانوں میں آپ علی ایک البحث می پیدا ہوگئی تھی، وی نبی جو نبی ہی جو نبی ہی ہی ہی ایک البحث میں بیدا ہوگئی تھی، وی نبی این ایش جگہ چپ چاپ بیٹھے رہے ۔ آپ علی ایک اصحاب کی اس حرکت سے نبیایت کبیدہ خاطر ہوئے اور حصرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اصحاب کی اس حرکت سے نبیایت کبیدہ خاطر ہوئے اور حصرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے خیمہ بیں چلے آئے، وہاں یہ کیفیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ علی اس کی تدبیر تو یہ ہے کہ آپ علی خود توریف انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ علی اس کی تدبیر تو یہ ہے کہ آپ علی خود توریف لیے جا کر قربانی کریں اور بال ترشوا کیں، کی سے پچھ نہ کبیں، یہ دیکھنے کے بعد کوئی لی کے بعد کوئی

سلمان اییا نظر نہیں آتا جو آپ علی کی پیروی پر آمادہ نہ ہوجائے، چنانچ حضور نہی کریم علی نے اس مشورہ پرعمل فرمایا، پہلے جا کر قربانی کی پھر جام کو بلوا کرموئے مبارک ترشوائے۔ مسلمانوں کا بید دکھنا تھا کہ ایک ہنگامہ برپا ہوگیا۔ سب اپنے اپنے جانور لا کر قربانیاں کرنے گئے۔ جلدی میں جام کو بلانا بھی بھول گئے اور آپ ہی ایک دوسرے کے بال تراشنے میں مصروف ہوگئے۔ یہاں تک کہ جلدی میں بعض کے سر دوسرے کے بال تراشنے میں مصروف ہوگئے۔ یہاں تک کہ جلدی میں بعض کے سر بھی کئی ، غرضیکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی بنائی ہوئی تہ بیر کار گر ہوگئی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اصحاب میں اتباع رسول اللہ عنہا کی بنائی ہوئی تد بیر کار گر ہوگئی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اصحاب میں اتباع رسول اللہ علیہ کا خیال کچھ معمولی حیثیت سے نہیں ہے۔

﴿ بخاری مسلم ﴾

حضرت زينب عبادت وسخاوت ميں بے مثال تھيں: (فرمان حضرت عائشہ)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ عنہا سے حضور نبی کریم علیقہ کا نکاح ہوا اس وقت بھی میرے ول میں یہی خیال گزرا تھا کہ وہ بہت ی جملہ ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ آپ علیقہ کا گوشہ خاطر زیادہ ای طرف رہے، چنانچہ ایک حد تک ایبا ہی ہوا۔حضور نبی کریم علیقہ ان سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ وہ خود کو میرا مدمقابل تصور کرنے گئی تھیں،حضور نبی کریم علیقہ ان کے پاس بہت زیادہ ہیلے تھے کیونکہ وہ نہایت نیک، عبادت گزار اور پہیزگارتھیں، ان کی پر ہیزگاری اس سے ظاہر ہے کہ رقابت کے باوجود جب مجھ پر بہیزگارتھیں، ان کی پر ہیزگاری اس سے ظاہر ہے کہ رقابت کے باوجود جب مجھ پر تہیت لگائی گئی تو رسول اللہ علیقہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے بھی میرے متعلق دریافت کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے بھی میرے متعلق دریافت کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ علیقہ! جہاں تک میں جانتی ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جسم بھلائی ہے۔

حضرت زینب بنت جیش رضی الله عنها نهایت مخیر تنفیں، ان کی خیرات اور داد دہش کا حال اس سے ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم علیتے کی بعض از واج نے پوچھا کہ ہم یں سب سے پہلے (آپ اللہ کا کہ وفات کے بعد) آپ اللہ کون ملے گا؟ آپ میں ہاتھ ناپنا میں سب سے پہلے (آپ اللہ کا ہور سب نے بیان کر) آپس میں ہاتھ ناپنا شروع کر دیئے۔ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ سب سے زیادہ لیے نکلے۔ (اس وقت یہ معاملہ کسی کی سجھ میں نہ آیا۔) حضرت نینب رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد ہم سب از وان سجھیں کہ لیے ہاتھ ہونے سے زیادہ صدقہ دینا مرادتھا۔ کیونکہ ہم میں سے سب از وان سجھیں کہ لیے ہاتھ ہونے سے زیادہ صدقہ دینا مرادتھا۔ کیونکہ ہم میں سب سب بہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ اللہ عنہا کا پہلے انقال ہوا۔)

کے بعد کے بعد امہات میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پہلے انقال ہوا۔)

حضرت زینب رضی اللہ عنہا صدقہ اور خیرات کو بہت زیادہ پند فرماتی تھیں۔ دوسری روایت میں صرف اس قدرزیادہ ہے کہ وہ مزدوری کرتی تھیں اور اللہ کی راہ میں بہت دیتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی موت یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کی موت تیم ہوں اور بیوہ عورتوں کی موت تیم ہوں اور بیوہ عورتوں کی موت تھی ، ان کی زندگی پاک اور مقدش زندگی تھی ، وہ دنیا سے اس طرح گئیں کہ لوگ ہمیشہ ان کو یادکر تے رہیں گے۔

﴿ مَثَكُوٰةً كَمَّابِ الرَّكُوٰةِ ﴾

اب اس سیرۃ کے دیکھنے والے از واج مطہرات اورام المونین کی باہم رقابت کا اندازہ اس سیم کی روایات سے اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو آپ سے رشک تھا۔ آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے رشک تھا۔ وہ آپ پر سبقت لے جانا چاہتی تھیں۔ آپ ان پر۔ گر معاملات میں وہ آپ کی مداح تھیں تو آپ ان کی ، بس یہی وشمنی تھی اگر اسے دشمنی کہہ سکتے ہیں اور یہی عداوت تھی اگر اس کا نام عداوت رکھا جا سکتا ہے۔

اگر حضرت زینب رضی الله عنها حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کواپی رقابت کی وجه سے کچھ نقصان پہنچانا جا ہتیں تو بہتان والے قصدی میں کچھ کمہ بیٹھتیں، جیسے عورتوں کی عادت ہے، گواس کہنے سے حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی صدافت

وعصمت میں خدانہ کرے کوئی فتو رئیس آسکتا تھا، تا ہم حضور نبی کریم علی کے کوخیال تو آ ہی جاتا، گر تو بہ تو بہ وہاں ان باتوں کا خیال بھی نہ تھا۔ سب از واج پاک، حسد، بغض، کینہ اور افتر اسے پاک تھیں، ایک اور روایت ملاحظہ ہو، جس سے اس قسم کے واقعات پر روشنی پڑتی ہے۔

حضرت ام حبيبه كا بوقت وصال تمام ازواج عدمعافى كى درخواست كرنا:

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین جب ام المونین ام حبیبه رضی الله عنهای وفات کا وفت قریب آیا تو مجھے بلا بھیجا، اور کہا کہ عائشہ! شاید ہم تم میں کوئی ایس وفات کا ووجس سے تمہزارا دل دکھا ہو، تو تم مجھے معاف کر دینا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا: میں نے معاف کیا اور ان سے بھی معافی مائٹی اور ان کیلئے مغفرت کی دعا کی، اسی طرح تمام ازواج مطہرات کو بلوا کر انہوں نے سنا معاف کرایا، ان کا انقال مدینہ میں ہوا، اور بقیع میں وفن ہو کمیں۔ یہ واقعہ ۲۲ ہجری کا ہے۔

# حضرت جوريبيرضى اللدعنها كى تعريف كرنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المونین حضرت جوریہ رضی اللہ عنہا کی تعریف میں فرماتی ہیں کہ حضرت جورہ رضی اللہ عنہا نہایت خوش بیان خوش سلیقہ اور خوش طبیعت تھیں۔ انہوں نے اپی طبیعت کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس قدر ماکل کر دیا تھا کہ ان کے تمام اوقات عبادت خدا میں صرف ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ ایک دن صبح کو ان کے ججرہ میں تشریف لے گئے تو انہیں مصلے پر دیکھا۔ اس دن چر دو پہر کو تشریف لے گئے کچر میں تشریف نے گئے تو انہیں مصلے پر دیکھا۔ اس دن چر دو پہر کو تشریف لے گئے کچر میں تشریف لے گئے تو انہیں مصروف پایا۔ آپ علیہ نے اس وقت کو تشریف لے جوریہ یہ میں تم کو ایک ایسا کلمہ بتا تا ہوں، جو رات اور دن کی عبادتوں کا فرمایا کہ اور دہ بنے ہے: "مسبحان اللہ عدد خلقه"

اس روایت سے آپ علق کی بیغرض ہے کہ شوہر اور زوجہ کے تعلقات اور فرائض ایسے نہیں ہیں جن کو عبادت کی وجہ سے بالکل ترک کر دیا جائے، نہ عبادت سے الکل ترک کر دیا جائے، نہ عبادت سے اسلام کی بیغرض ہے، مرحض کو اپنا فرض مصبی بھی ضرور ادا کرنا چاہیے۔

## حضرت صفيه رضى التدعنها:

حضور نی کریم علی کے ازواج میں ام المومنین حضرت صفیہ رضی الله عنہا الی تصیل جن کے مقابلہ میں ازواج سے کسی قدر زیادتی ہوئی، گریہ ہماری رائے نہیں ہے بلکہ عام وقائع نگار ایسے تتلیم کرتے ہیں، چونکہ آپ ٹی اسلیل الطینی سے نہیں تصیل اور آپ کا سلسلہ نسب بنی اسرائیل سے ملتا تھا، اس لیے خاندانی نوک جمونک ہو جایا کرتی تھی، جبیما کہ ذیل کے واقعہ سے معلوم ہوگا۔

جب حضور نی کریم علی خطرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو لے کر مدینہ تشریف لائے تو انہیں حضرت حارثہ بن نعمان حظیات کے مکان میں الگ تشہرایا تمام ازواج مطہرات ان کو دیکھنے کیلئے تشریف لا ئیں، جب انہیں دیکھ کر حضرت عاکشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) واپس جانے کئیں تو حضور نی کریم علی نے بیچھے پیچھے جا کرجلدی سے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دامن پکڑا اور فر مایا: کیوں عاکشہ رضی اللہ عنہا تو نے کیا عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دامن پکڑا اور فر مایا: کیوں عاکشہ رضی اللہ عنہا تو نے کیا دیکھا (انصاف سے کہنا) آپ نے کہا کہ میں نے تو یہ دیکھا کہ ایک یہودن بیٹھی ہوئی ہے۔ (یہ ایک میٹھی چنگی اور دل نشین چیٹر چھاڑتھی، رشک یا رقابت کے اثر سے مغلوب ہوکر ایسانہیں کہا گیا تھا۔) رسول اللہ علی نے بنس کر فرمایا کہ قبیں وہ مغلوب ہوکر ایسانہیں کہا گیا تھا۔) رسول اللہ علی نے بنس کر فرمایا کہ قبیں وہ مسلمان ہوگئی ہے، اس کا اسلام بھی اچھا اسلام ہے۔

کتب حدیث میں بدروایت بھی آئی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ان کے حسب ونسب کے متعلق کوئی ول آزار کلمہ کہا۔ (زیادہ سے زیادہ یہودن) جب حضور بی کریم علی ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے تمام واقعہ بیان کیا۔

آپ الله نے فرمایا اگروہ کہتی ہیں کہ ہم نی کریم علی کے خاندان سے ہیں تو میں کہ میں کہ دو کہ میرے باپ حضرت ہارون الطبیعی جیسے پاک نی ہیں، میرے چیا حضرت موسطی الطبیعی ہیں۔ حضرت موسطی الطبیعی ہیں۔ حضرت موسطی الطبیعی ہیں۔

ازواج مطہرات نے بین کرآ تھوں سے آپس میں اشارہ کیا اور حفرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی اس بات کوخفت کی طرف منسوب کیا۔ مگر حضور نبی کریم علیا ہے و کی اللہ عنہا کی اس بات کوخفت کی طرف منسوب کیا۔ مگر حضور نبی کریم علیا ہے و کی ہے۔

لیا اور فرمایا کہ واللہ! صفیہ نے یہ بات سے دل سے کہی ہے اور وہ بہت مجی ہے۔

از واج مطہرات میں سے ہرایک ام المونین کی طبیعت جدا جدا رنگ رکھتی از واج مطہرات میں سے ہرایک ام المونین کی طبیعت جدا جدا رنگ رکھتی متی ، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو اکثر از واج رسول اللہ علیہ کی تحریف بی کرتی رہتی تھیں۔

حضرت ميموندرضي الله عنهامتقي اور بربيز كارتمين (فرمان عائش)

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها ارشاد فرماتی بین که ام المونین میمونه رضی الله عنها نهایت صالح اور نیک تام رہی بین۔ والله! وہ ہم لوگوں سے زیادہ متقی اور پر ہیزگار تنعین ۔ وہ قرابت داروں اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت سلوک کیا کرتی تھیں۔

# ایک دوسرے کے منہ پر حربرہ ملنا:

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها سے منقول ہے کہ میں ایک وفعه حضور نبی كريم علي كيا كرا الى ، آب علي كار الذي ، آب علي كان معرت سوده رضى الله عنها بيمي ہوئی تھیں، میں نے ان سے بھی کھانے کو کہا،لیکن انہوں نے انکا کر دیا، میں نے کہا اگرتم حریرہ نہ کھاؤ گی تو میں تمہارے منہ پرمل دوں گی۔ بیا کہنے پربھی جب انہوں نے نہ کھایا تو میں نے ان کے منہ پر حربرہ مل دیا۔ بیدد مکھ کر حضور نبی کریم علی ہے نے تنبسم فرمایا۔ اور حضرت سودہ رضی الله عنہا سے کہا تو بھی عائشہ کے منہ برمل دے۔ رسول الله علی کے بیچے پکڑلیا اور حضرت سودہ نے حریرہ میرے منہ پرمل دیا۔ ای اشامیں حضرت عمر فاروق حظی آواز آئی کہ اے بینے! عبداللد کو بکارتے ہوئے علے آرہے ہیں۔ رسول الشعائلی نے خیال کیا کہ شاید حضرت عمر طفی اندر تشریف لائیں کے، آپ علی نے فرمایا: جاؤ جلدی سے اپنا منہ صاف کرو۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها فرماتی بین که اس روز سے ہم لوگوں پر حضرت عمر طفی کی بیب طاری موفی تقی كيونكه بم نے حضور ني كريم علي كوحضرت عمر حفظته كا بہت لحاظ كرتے ديكھا ہے۔ ال روایت سے حضور نبی کریم علیہ کا انصاف حضرت عمر طفی کے فضیلت اور از واج مطبرات كا دل خوش كن طرز معاشرت ظاهر موتا ہے۔

#### اونث كابدلنا:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ جب سنر کیلئے قرعہ ڈالا گیا تو میرا اور حفرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا نام نکل آیا، ہم دونوں چلے حضور نبی کریم علی تا میں اللہ عنہا کا خاصر کرتے اور میں ہمراہ ہوتی تو آپ علی عادت تھی کہ جب آپ علی است کو سفر کرتے دور میں ہمراہ ہوتی تو آپ علی عادت تھی کہ جب آپ علی اللہ عنہا علی اللہ عنہا سفر سطے فرمایا کرتے ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جمعے سے باتیں کرتے ہوئے سفر سطے فرمایا کرتے ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جمعے سے کہا کہ آج کی رات تم میرے اونٹ پر بیٹھو اور میں تمہارے اونٹ پر بیٹھوں ۔ میں تمہارے اونٹ کو دیکھوں نو تم میرے اونٹ کو دیکھو، میں نے کہا بہت اچھا بیٹھوں ۔ میں تمہارے اونٹ کو دیکھو، میں نے کہا بہت اچھا

منظور ہے۔ پھر رسول اللہ علی ہے اونٹ کی طرف آئے حالانکہ اس پر حضرت عفصه رضی الله عنها بیشی ہوئی تھیں۔ آپ علی نے حضرت عفصہ رضی اللہ عنہا کوسلام کہا پھرروانہ ہوئے جب میں منزل پراتری اور میں نے آپ علیہ کونہ یایا تو میں نے اسيخ دونوں ياؤں اؤخر (كھاس) ميں ۋال دينے اور كہنے كى: اے رب! توجھ بركوئى سانپ یا بچھومسلط کر دے تا کہ وہ مجھے ڈس لے، کیونکہ مجھے حضور نبی کریم علیہ سے شکایت اور گله کرنے کی طافت اور موقع نہیں رہا، (کیونکہ قصورا پنا ہی تھا۔)

﴿ سیح بخاری کتاب النکاح ﴾

حضرت عبيد بن عمر طفي المنتفظ المنته مين كه حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سيه سنا ك حضور نبي كريم علي حضرت زينب بن جحش رضى الله عنها كے ياس دير تك بينھے رہتے اور ان سے شہد لے کر پیتے۔ (حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں) میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہانے بیرا تفاق کیا کہ ہم میں جس کے پاس حضور نبی کریم سیان تشریف لائیں، وہ کے کہ مجھے آ ہے اللہ کے دہن مبارک سے گندنے یالہن کی بو آتی ہے، کیا آپ علی نے کندنا کھایا ہے، جب رسول اللہ علی ان میں سے ایک کے یاں تشریف لائے تواس نے آپ سے بھی کہا۔ آپ علی نے فرمایا جہیں، میں نے تو زین کے کمرے شہد پیا ہے اور اب ہرگز دوبارہ نہ پیکول گا، اس وقت بیآیت اتری: يَا أَيُهَا النَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ

﴿ سورهُ تُحرِيمٍ ﴾

ترجمہ: "اے غیب بتانے والے نی! تم استے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو، وہ چز جواللہ نے تہارے کیے طال کی۔" (کنزالاتیان)

آیت کے باقی حصہ میں حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضى الله عنها كوخطاب شيءاور "وَإِذَا أَسَوّا النّبِي إِلَى بَعْضِ أَذُوَاجِهِ" (جَبَه حضور نی کریم علی نے اپی ایک بیوی سے پوشیدہ بات کی) سے آپ علیہ کا وہ قول مراد ہے کہ آپ ملاقعہ نے فرمایا: میں نے توشہد پیا ہے۔

ابوعبداللہ کہتے ہی کہ مغافیر گوند کی مانند ہوتا ہے۔ بید درخت رمث کا گوند ہے اور وہ ایک درخت رمث کا گوند ہے اور وہ ایک درخت ہے جسے اونٹ کھاتا ہے۔ بیر گوند کسی قدر میٹھا ہوتا ہے۔

﴿ بخاری کتاب الطلاق ﴾

اس روایت کی تائید ابن عباس طفی کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو انہوں نے حضرت عمر طفی ہے جو انہوں نے حضرت عمر طفی ہے ہو جھ کر بیان کی ہے۔ وہ روایت بھی صحیح بخاری میں تحریر کی گئی ہے مگر دوسری روایت مندرجہ ذیل اس کے خلاف ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم علی کے کو حلوا اور شہد بہت پہند تھا اور آپ علیہ کے عادت تھی کہ عصر کی نماز پڑھ کراپی از واج کے پاس جاتے اور جس کے ساتھ جا ہے ول بہلاتے۔

ایک دن حضور نبی کریم علی حضرت هصه بنت عمر طفی کے گر تشریف لے

اسب در یافت کیا تو کسی نے مجھ سے کہاہ کہ حضرت هصه رضی اللہ عنہا کو کسی نے شہد

میجا تھا۔ حضرت هصه رضی اللہ عنہا نے اس کا شربت آپ علی کو پلایا (اس وجہ سے
میجا تھا۔ حضرت هصه رضی اللہ عنہا نے اس کا شربت آپ علی کو پلایا (اس وجہ سے
در یہوگی) میں نے کہا: بخدا! میں کچھ حیلہ کر دول گی، میں نے حضرت سودہ بنت زمعہ
رضی اللہ عنہا سے کہا جب نبی کریم علی آپ یاس آئیں تو کہنا آپ علی کے منہ
کھایا ہے، حضور نبی کریم علی تھے سے انکار کریں گے، پھر کہنا کہ آپ علی کے منہ
منہ یہا ہے تو یہ کہنا کہ شاید اس شہد کی کسی نے درخت عرفط کا عرق چوسا ہوگا اور میں
میں کہوں گی اورا ہے صفیہ! تم بھی یہی کہنا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ علی (آکر) دروازہ پر کھڑے ہی ہوئے تھے کہ میں نے تیرے خوف کے سبب سے اس بات کے کہنے کا جو تو نے مجھ سے کہی تھی ارادہ کیا ۔ خوف کے سبب سے اس بات کے کہنے کا جو تو نے مجھ سے کہی تھی ارادہ کیا ۔ جب رسول اللہ علی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، اس نے آپ سے جب رسول اللہ علی حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے، اس نے آپ سے

کہا: یا رسول اللہ علقہ ایک آپ نے گندنا کھایا ہے۔ آپ علیہ نے فرمایا: نہیں۔ اس نے کہا کھر مجھے آپ کے منہ سے بد بوکیسی آتی ہے؟ آپ علیہ نے جواب دیا مجھے هصہ (رضی اللہ عنہا) نے شہد کا شربت پلایا ہے۔ وہ بولیس شایداس کھی نے عرفط کا رس چوسا ہوگا، جب آپ علیہ میر سے پاس آئے، میں نے بھی آپ علیہ سے بہی کہا پھر جب آپ علیہ میر سے پاس آئے، میں نے بھی آپ علیہ سے بہی کہا پھر جب آپ علیہ حضرت هصہ رضی اللہ عنہا کے پاس (دوبارہ) تشریف لے گئے تو حضرت مصمہ رضی اللہ عنہا نے باس اللہ عنہا نے باس اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ علیہ ایک آپ کے لیے شہد کا شربت لاؤں۔ آپ خصہ رضی اللہ عنہا نے کہا: یا رسول اللہ علیہ ایک ایک کے ایک شہد کا شربت لاؤں۔ آپ نے کہا: مجمعے شہد کی حاجت نہیں۔

# رو مُصنے بررسول الله علی الله علی منات

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی کی ہے عادت تھی کہ کوئی ازواج کسی دوسری ازواج کو براکہتی تو آپ علی فرماتے کہتم بھی اسے برا کہتی تو آپ علی فرماتے کہتم بھی اسے برا کہہ لواور اگر صبر کروتو ہے امرزیادہ بہتر ہے۔ لین جب میں بھی کسی پر ناراض ہوجاتی تو آپ علی فرماتے کہ اے کولیش! دعا ما تک اللہ سے کہ" اے اللہ! بخش دے، میرے گناہ دور کر میرے عصہ کو بچا جھے فتنوں سے۔ ''اور جب بھی میں خودرسول اللہ علی ہو آپ علی فی میں خودرسول اللہ علی ہو آپ علی فی میں خودرسول اللہ علی ہو تا ہے۔ اگر میں نہ سام کرتی تو آپ علی فی فرماتے کہ اچھا اس معاملہ میں کسی کو تکم بنالو۔

ایک دفعہ ایبای واقعہ پین آیا، اور آپ آیا کے فرمایا کہ اگر تمہاری صلاح ہو

تو عمر طفیا کہ کو کم بنالوں۔ میں نے کہا نہیں وہ تو بہت بخت ہیں۔ میں اپنے باپ کو کم

بناتی ہوں، چنانچہ آپ آپ آلینے نے حضرت ابو بکر طفیا کہ کو بلایا وہ معاملہ من کر مجھے مار نے

لگے۔ میں دوڑ کر آپ آلینے کی پشت مبارک کی طرف بیٹے گئی، جب میرے والد پلے

گئے تو میں پھر آپ آلینے سے الگ ہو کر بیٹے گئی، آپ آلینے نے مجھے بلایا، میں نے

انکار کیا۔ آپ آلینے ہنس پڑے اور فرمانے لگے کہ انجی تو میری پیٹے سے لگی بیٹی تھی

اور اب میں بلاتا ہوں تو نہیں آتی۔

اور اب میں بلاتا ہوں تو نہیں آتی۔

# صلح کی خوشی میں جنت سے طوہ

 تغییں، حضرت جبریل الطفیلا آ مجے اور کہا: ''جفا کے سلسلہ میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہم السلام کی بیوی آسیہ!''
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں، حضور نبی کریم علیہ کے قدموں میں بیٹے گئیں، ساق مبارک کوتھام کر بولیں:

" مجھے معاف فرمائیے، یوں جان کیجئے کہ میں ابھی مسلمان ہوئی ہوں، محہ رکہ مرف استر "

مجھ پر کرم فرمائیے۔''

بین کر حضور نبی کریم علی ایک مسکرائے اور راضی ہو گئے۔

حضرت جبریل الکینی جنت سے حلوے کا طباق لے کر پھر حاضر ہو محتے اور عرض کیا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

'وصلی ہم نے کرائی ہے، مٹھائی بھی ہمارے ذمہ ہے۔ لیجئے تاول فرمائے۔'
مقدس جوڑے نے حلوہ کھایا، وہ صلی کی خوشی میں ایک دوسرے کے منہ میں
لقے ڈالتے رہے۔ صرف دو لقے باتی رہ گئے تھے کہ دروازہ پر دستک ہوئی۔حضور نی
کریم علی نے فرمایا: ''حمیرا! آنے والے یقینا ابو بکر میں۔ یہ لقے ان کا حصہ
ہیں۔'' حضرت ابو بکر صفح نے حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علی نے فرمایا:
''ہم دونوں میں ناراضگی ہوگی تھی، اللہ نے قالث بن کرصلی کرا دی
ہیں۔ جنت سے شیر بنی بھیجی ہے جوہم کھا چکے ہیں، دو لقے باتی رہ گئے
ہیں جو تہمارا حصہ ہیں۔''

حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے لقے لیے، ایک لقمہ حضور نی کریم علی کے منہ اور دوسرا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے منہ میں ڈال کر کہا:

"میری زندگی تو آپ کی خوشیوں میں ہے۔"

( جامع العجزات )

# حضرت عائشه صديقه رضى الدعنها كالعليم

پیار محبت کے راز حسن معاشرت کے اسرار پہلے بیان ہو بچے ہیں، کیکن انہیں پڑھ کریہ نہ تہ ہے لینا چاہیے کہ بس شوہر و زوجہ کے تعلقات با ہمی محبت ہی پر ختم ہوکررہ جاتے ہیں اور بھی حال ان دونوں کا بھی ہوگا، ہر گزنہیں، ایبا تو وہاں ہوتا ہے جہاں ہوا دُہوں کا سلہ جاری ہو چکا ہو۔

ملی روایتی و مکھ کر عالمیانه خیال رکھنے والے بید کہتے ہوں مے کہ رسول اللہ ملاقة كوسوائ حفرت عائشه صديقه رضى اللدعنها كم محبت ككسى دوسرى بات س سروكاربى نه تفاله مكربيه غلط ہے۔حضرت عائشه صدیقته رضی الله عنها نو برس كی عمر میں رسول الله عليك كمركى رونق بى تقين، ان كي جوفضائل آب عليك يره يك بي، بھلا بیالیک کمن لڑکی میں بغیراچھی تربیت کے کس طرح پیدا ہوسکتے ہیں، ان کے کھر میں ان کے پاک شوہر رہ وی نازل ہوتی تھی مگر ان برتو بھی وی نازل نہ ہوئی، کہ ان کے علم کولدنی تقبور کرلیا جائے۔ان کی تعلیم کی پھی بھیل تو ان کے باب کے کمر ہوئی تھی کیونکہ جس خاندان کی وہ ہونہ ریکی تھیں، وہ خاندان بھی علم وضل میں پہلے کم رتبه نه تفاء ليكن ان كى زياده ترتعليم رسول الله علي كى محبت بابركت كے فيض سے تھی۔اللہ تعالٰی نے انہیں وہ معلم عطا فرمائے تھے جو انبیائے عظام کی امانت کا فخر رکھتے تھے۔ خاکق بے نیاز نے انہیں وہ معلم دیئے تھے جن کا درس ملت ''اکملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتى" كى مهرسه مزين بوچكا تفارآ بيكواس كتاب قدرت كاسبق ديا جاتا تقا،جس كےمصنف خدائے قدوس كى برتر وبہتر ذات ہے۔ یبی سبب تھا کہ آپٹے میں ظاہری و باطنی تمام کمالات جمع ہو مسے تھے۔رسول اللہ

مالية دنيا كى بدايت كيلية نور اوركتاب مبين لے كرتشريف لائے تھے۔مشرق مغرب اورشال وجنوب کے رہنے والے آپ ملک کا تعلیم یاک سے بہرہ اندوز ہوئے پھر بقلاب كيونكرمكن تقاكه ابل بيت اطهاراس آفاب كمال كى روشى سے محروم رہ جاتے، تمام دنیا کا ہادی اینے کھروالوں کی تعلیم سے سرطرح غافل روسکتا تھا۔

# اے عاتشہ! جنت کا دروازہ کھٹکھٹایا کر:

حضرت امام غزالي رحمة عليه ايني كتاب احياء العلوم مين تحرير فرمات بي كه حضور ني كريم علي في خضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سے فرمايا: اے عائشہ! تو ہميشه جنت كا دروازه كم كله الأر، حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها نے عرض كيا: يا رسول 

اس روایت سے ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم علی کی محبت کا کیا رتك تفارا بين محبوب كومجوكا رہنے كى تعليم دينا يا تو خداكى عادت ہے يا اس كے رسول الله متلاقی خصلت ہے۔ دنیا کے عشق ہاز ہواؤہوں کے بندے اس کی تعلیم کے عادی نہیں موسكته جب حضرت عائشه رضى الله عنها ناراض موتيل تورسول الله عليلية كيا فرماتي

امام غزالی رمیتنلید کتاب احیاء العلوم میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها مجھی غصه ہو جاتیں تو حضور نبی کریم علی ان کی ناک پکڑ ليت اور فرمات اے عولیں! بول کہو:

اللهم رب النبي مجمد اغفرلي ذبني و اذهب غليظ قلبي واجبرني من فضلات الفتين

(غصه کی حالت میں اس دعا کا پڑھنامستحب ہے۔)

ترجمہ: ''اے اللہ! محمد کی برورش کرنے والے میری خطا نیں بخش اور میرے دل کا غصہ دور کر اور مجھ کو ممراہ کرنے والے فتنوں سے بچا۔'' ﴿ مسلم، بخاری ﴾

ال روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تضغیر عویش ہے، جوایک پیار کے لفظ ہے پیار کا لفظ ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے اپنی حبیبہ کو غصہ میں دیکھ کربھی پیار کے لفظ سے خطاب فر مایا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم اخلاق کی بحیل بھی مدنظر رہتی تھی۔ نرمی اختیار کرنے میں دین و دنیا کی نعمتیں ہیں:

چنانچه ایک مرتبه نی کریم علی که حضرت عائشه صدیقدرضی الله عنها سے ارشاد فرمایا: اے عائشه برسی کوری سے بہرہ اندوز بنا دیا گیا گویا اسے دین و دنیا کی نعمتوں نعمتوں سے حصہ دیا گیا، لیکن جونری سے محروم کر دیا گیا اسے دین و دنیا کی نعمتوں سے چھ حصہ عطانہیں کیا گیا، پھر فرمایا کہ اے عائشہ! نرمی اختیار کر کیونکہ الله تعالی نے جس خاندان کی بزرگی چاہتا ہے اسے نرمی کی راہ دکھا دیتا ہے، "ان الله دفیق و بحس خاندان کی بزرگی چاہتا ہے اسے نرمی کی راہ دکھا دیتا ہے، "ان الله دفیق و بحس خاندان کی بزرگی جاہتا ہے اور نرمی ہی کو پہند کرتا ہے۔

ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سفر میں حضور نبی کریم علی کے ساتھ تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سواری میں ایک شوخ اونٹ تھا، وہ اس کو بھی دائیں بھی بائیں پھراتی تھیں۔ بید کی کہ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: اے عائشہ! سہولت اور ملائمت اختیار کریہ الی شے ہے کہ جس چیز میں برتو اس کی زینب ہو جائے اور جس میں نہ ہوای کو معیوب کردے۔

## بستر والپس لونا ديا:

 

### بخار رفع ہونے کا وظیفہ:

بینی ، حضرت انس معلی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نی کریم علی حضرت علی میں تشریف لائے کہ وہ بخار میں مبتلا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسے حال میں تشریف لائے کہ وہ بخار میں مبتلا تحسیں ، اور بخار کو برا بھلا بھی کہہ رہی تحسیں ۔ (اکثر مریض ایسا کیا کرتے ہیں) رسول اللہ علیہ نے فرمایا: تپ کو برا نہ کہو، وہ اللہ تعالی کی طرف سے مامور کیا گیا ہے، لیکن اللہ علیہ کو وہ کلمات تعلیم کر دوں ، کہان کو پڑھتے ہی اللہ تعالی تمہارا بخار دور کر دے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا: آپ علیہ وہ کلمات محصضر ور سکھائیں۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا: کہو:

اللهم ارحم جلد الرفيق و عظمى الدفيق من شدة الحريق يا ام ملدم ان كنت امنت بالله العلى يعلم فلا تصدعى الراس ولا تتنى الضم و لا تا كلى اللحم ولا تشرالدم و تحولى عنى انى من اتخف مع الله اخر

ترجمہ: "یااللہ! میری باریک کھال اور چھوٹی چھوٹی ہڑیوں پر رحم فرما کر حرارت کی شدت سے بچا، اے ام ملدم! (تپ کا نام) میں خداوند برتر و بہتر سے پناہ چاہتی ہوں کہ تو میرے سر میں درد اور میرے منہ میں بوئے بدنہ پیدا کر، نہ میرا گوشت کھا، نہ میرا خون پی، تو مجھے چھوڑ کر ان لوگوں کی طرف چلی جا جو خدا کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں۔"

معرت انس من الله عنهائة فرمات بي كه حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها نه ان الله عنها في الله عنها

﴿ خصائص الكبرى ﴾

# ياني مك اورآگ ندروكنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا: یا رسول اللہ علی وہ کوئی چیز ہے جس کا روکنا (لیعنی ساکل کو نہ وینا) درست نہیں ہے؟ حضور نبی کریم علی نے فرایا:

پانی ، نمک اور آگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں: میں نے عرض کیا:

یارسول اللہ علی اس پانی کی (ضرورت) کو ہم بھی جانتے ہیں لیکن نمک اور آگ میں کیا بات ہے؟ (بید تقیر چیزیں تو پانی کے برابر نہیں ہیں۔) آپ علی نے فر مایا:

میں کیا بات ہے؟ (بید تقیر چیزیں تو پانی کے برابر نہیں ہیں۔) آپ علی نے فر مایا:

اے تمیرا (یاورکھ) جس نے کسی کو آگ دی تو جس قدر چیزیں اس آگ سے پکیں گ

گویا وہ سب اس نے لنہہ ویں اور جس فی کو نمک دیا تو جس قدر کھانے اس نمک سے خوش ذا نقہ تیار ہو نگے گویا وہ سب اس نے اللہ کی راہ میں دیئے اور جس فخص نے کسی مسلمان کو ایس جگہ پانی پلایا جہاں پانی فل سکتا ہوتو گویا اس نے ایک غلام آزاد کردیا، اور جس کسی نے ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تھا، تو گویا اس نے ایک نے بیا ہے کو زندگی عطا کی۔ (بیروایت ابن ماجہ رایشنایہ نے نقل کی ہے۔)

ن بیا ہے کو زندگی عطا کی۔ (بیروایت ابن ماجہ رایشنایہ نے نقل کی ہے۔)

# زندگی کی صانت کوئی نبیس دے سکتا:

تعلیم خیرات کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیقہ کے پاس ایک دن چھاشر فیال تھیں، چار (۳) تو آب علیقہ نے خرج کر ایر میں دو باتی رہ باتی کی مجہ سے تمام رات حضور نبی کریم علیقہ کو نبیند نہ آئی، میں نے سبب پوچھا آپ علیقہ نے فرمایا: یہ دو اشر فیال جو باتی رہ گئی ہیں، ان کے سبب سے نبیذ نہیں آتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا:

سيرت عائشه صديقة

یہ کوئی بات نہیں۔ آپ علی صبح ہوتے ہی انہیں خیرات کر دیجئے گا۔حضور نبی کریم مثالی نے فرمایا: اے عائشہ! صبح ہونے تک میری زندگی کی کون ضانت دے سکتا ہے علیہ نے فرمایا: اے عائشہ! صبح ہونے تک میری زندگی کی کون ضانت دے سکتا ہے کہ یہ باتی بھی رہے گی یانہیں۔ پھر حضور نبی کریم علیہ نے خود ہی فرمایا، اس کی ضانت کوئی نہیں دے سکتا۔

﴿ اسدالغابه ﴾

جہنم سے بیخنے کی فکر کرو:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک دفعہ حضور نبی کریم علی ہے فرمایا تھا کہ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا)! دوزخ سے بیخے کی فکر کرو، خواہ چھوارے کا ایک کھڑا ہی اللہ کی راہ میں دیا جائے۔

# حضرت عائشهرضى الله عنها كايبود يول كوجواب:

﴿ بخارى كتاب الجهاو ﴾

## ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف:

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها عبادت كمتعلق فرماتي بين كهرسول الله علیلت رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں تمام رات عبادت الی اور نماز میں مصروف رہتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کیلئے جگا لیتے تھے، اس عثرہ میں حضور نبی کریم علی و نیا کے کا مول کی طرف راغب نہ ہوتے ہتھے۔

﴿ مُعَكُوٰةً كَمَّابِ شبِ قَدِرٍ ﴾

#### حرمت تصوير:

حضرت عائشه صديقه رضى اللدعنها فرماتي بين كهجس مكان مين تصوير داركوتي چیز ہوتی تھی حضور نبی کریم علی اسے توڑے بغیر نہیں چھوڑتے تھے۔ میں نے ایک د فعد تصویر دار تکیه خریدا، جب حضور نبی کریم علیته نے اسے دیکھا تو آپ دروازہ ہی میں تھہر گئے۔اندر تشریف نہ لائے، میں چیرہ مبارک کی طرف دیکھ کر تیور سے پہیان تَى كد حضور نبي كريم عليه ناخوش بين، مين نه عرض كيا: يا رسول الدعلية إبين الله اور اس کے رسول علیہ کے سامنے توبہ کرتی ہوں اور آپ علیہ ظاہر فرمائیں کہ مجھ سے ایبا کیا گناہ ہوگیا ہے جو آپ اندر تشریف نہیں لاتے؟ حضور نبی کریم علی نے تكير كى طرف اشاره كرك فرمايا: بيكهال سے آيا ہے؟ ميں نے عرض كيا: يا رسول الله عليه خريدا ب تاكدا بعليه ال يرسبارا لكاكر بيفاكرين، حضور في كريم علية نے فرمایا: یا در کھوان تصویر بنانے والول پر قیامت کے دن عذاب ہوگا، اور کہا جائے گا کہ جوتصوری میں تم نے بنائی تھیں، ان میں جان بھی ڈالو، اور بیہ بھی فرمایا کہ جس مكان مين تصوير موتى ہے اس ميں رحمت ك فرشة نازل نہيں موتى اس طرح طاق پر ایک روز تصویر دار برده برا بوا تفارحضور نبی کریم علی لے اسے دیکھ کر بھاڑ ڈالا۔ میں نے اس میں سے دو تکئے بنالیکن حضور نبی کریم علی ا ن اسے استعال ندکیا۔

ایک دفعہ حضور نی کریم علی جہاد میں تشریف کے سے میں نے آپ علیہ کے جانے کے بعد، ایک کیڑا لے کر دروازہ پر پردہ کی طرح ڈال ویا جب حضور نبی كريم علي تشريف لائے تو آپ نے اسے بھاڑ ڈالا اور فرمایا: ہمیں اللہ نے مٹی اور مچروں کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں ویا ہے۔

﴿ مَثَكُوٰةَ كَمَّابِ النَّصَاويرِ ﴾

# ایک میتم او کی کی شادی کرنا:

حضرت ابن عباس طفی فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یاس ایک پیتم لز کی فارعه بنت اسعد تھی۔ اس کی سادی انہوں مبلیط بن جابر انصاری سے کی اور اسے شوہر کے گھر چھوڑنے خودتشریف کے سنیں جب والی آئیں -حضور نی کریم علی تشریف لائے تو ہوچھا کہ کیا اس لڑکی کوتم نے شوہر کے محر بھیج دیا۔ حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بولیس که بال بھیج دیا۔ فرمایا: اس کے ساتھ کمی كانے والى كو بھى بھيجا ہے يانہيں۔حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها نے عرض كيا: يا رسول الله عليك إلى أن والى كوتو اس كے ساتھ نبيل بھيجا كيا حضور نبى كريم عليك نے فرمایا کہ داہ! انصارتو گانے کو بہت پیند کرتے ہیں اگرتم اس کے ساتھ ک**ی گانے و**الی كوجيج ديتي اوروه بيركاتي جاتي:

محيونا نحليكم الينا- كم الينا كم و لولا اللهب الاحمر ما حلت بوا دیکم ما سمنت عذا دیکم ولولا الحنطة السهرأ ترجمہ: دمہم تمہارے یاس آئے ہم تمہارے یاس آئے ،تم ہمیں سلام کرو ہم تہمیں سلام کرتے ہیں، اگر سونا نہ ہوتا تو زیور کا بھی نام ونشان نہ ہوتا اور اگر دانه گندم نه بوتا تو تمهاری دوشیزاؤں پر بھی گوشت نه چڑھتا۔'' تو بہتر ہوتا۔

سبحان الله! کیا خوشگوار مزاج ہے، اور کننی اچھی تعلیم اسلام ہے۔ (بیرحدیث ابن ماجہ رحمۃ تنلیہ نے روایت کی ہے۔)

﴿ مَثَكُوٰةَ كَتَابِ الزَكَاحِ ﴾

#### بالهمي اشحاد:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ باہمی اتحاد بروھانے کے متعلق حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا کہتم آپس میں ایک دوسرے کو تخفے بھیجتے رہا کرو کیونکہ ایسا کرنے سے باہمی رنج وعناد دور ہوجاتا ہے۔
ایسا کرنے سے باہمی رنج وعناد دور ہوجاتا ہے۔
(بیرحدیث ترفذی رحمایت بیان کی ہے۔)

﴿ مَثَكُوٰ قَ مَتَعَلَقًا تَ سِجَاوت ﴾

#### برگناه کا محاسبه بوگا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ گنا ہوں سے بیخے کیلئے مجھے حضور نبی کریم علیقے نے اس قدرتا کیدفر مائی تھی کہ اے عائشہ! تو ان گنا ہوں سے محضور نبی کریم علیقے نے اس قدرتا کیدفر مائی تھی کہ اے عائشہ! تو ان گنا ہوں سے ان کا مجمی خوا جنہیں لوگ حقیر اور نا چیز تصور کرتے ہیں کیونکہ خدا کی طرف سے ان کا مجمی ضرور محاسبہ ہوگا۔

﴿ مَكَانُونَ ﴾

### ام عبدالله كنيت كا انتخاب:

دنیا میں جس قدر مرد اور عور تیں ہیں لا ولدی کوسب برا جانے ہیں۔حضور نبی

کریم علیہ نے بھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں اکثر یہ

بیان فرمایا ہے کہ میں ان کی وجہ سے صاحب اولا د ہوں ،کسی دوسری عورت سے میری

اولا دنہیں ہوئی۔عورتوں کو اولا دکی خواہش بے حد ہوتی ہے۔جس طرح گلشن کی بہار

پھولوں سے ، پھولوں کی زینت رنگ و ہو سے ہے،صدف کی عزت کو ہر سے ، کو ہرکی
قدر و قیمت آب و تاب سے ہے۔اس طرح عورتوں کی قدر اولا دسے ہوتی ہے۔اور

سے پوچھے تو اولا دونیا میں بہترین نعت ہے، جس گھر میں اولا دنہ ہو، وہ بے بنیاد ہے، جس مکان میں کوئی بچہ نہ ہووہ بے چراغ ہے۔
جس مکان میں کوئی بچہ نہ ہووہ است کے کہ ور ویارش
ماند پسرے بہ یاد گارش

# آ داب گفتگو:

ایک دن کا اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بھی بیٹے بیٹے اولاد

کا خیال آگیا، گر ادب رسول علیہ النع تھا، آپ صاف صاف عرض نہ کرسکیں، بلکہ

سلسلہ کلام یوں شروع کیا۔ یارسول اللہ علیہ اللہ علیہ کنیت کو دل چاہتا ہے، حضور نبی

کریم علیہ تو اس راز سے واقف تھے فرمانے گے۔ اچھی بات ہے، تمہارا بھانچ عبداللہ

(طرفیہ) بھی تمہارا فرزند ہی ہے۔ آج سے تمہاری کنیت ام عبداللہ مقررکی گئی ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر طرفیہ سے روایت ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی

اللہ عنہا نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اورسری عورتیں اپنی کنیت مقررکرتی ہیں، میرا

اللہ عنہا نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ اورسری عورتیں اپنی کنیت مقررکرتی ہیں، میرا

معبداللہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: بہت اچھا آج سے تمہاری کنیت ام عبداللہ ہے۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیلئے اگر چہ ام المونین کی کنیت بہت جامع کنیت تھی اور اللہ تعالی نے جسے کروڑوں مومن بیٹے عطا کیے ہوں، بھلا اسے ایک فرزند کی کیا ضرورت تھی ،گرنیک بندوں کی عاوت ہے کہ اپنے خالق سے نیکی عاصل کرنے بیں کوتا ہی نہیں کیا کرتے۔

## میں تمہارے مردوں کی ماں ہوں:

حفرت مسروق صفح سے عامر روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عارضی اللہ عالیہ میں تہاری ماں نہیں ہوں بلکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ماں کہا، آپ نے فرمایا: میں تمہاری ماں نہیں ہوں بلکہ تمہارے مردوں کی ماں ہوں۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

# حضرت عائشه صديقة رضى التدعنها كى سخاوت

# ستر بزار در بم خیرات کر دیے:

حضرت عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خیرات کا اندازہ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ ایک دن میں آپ نے اپنے ستر ہزار درہم خیرات کر دیئے تھے۔اس خاوت کی مثال دنیا میں مشکل سے ملتی ہے۔

﴿ طبقات ابن سعد ﴾

# د بيده الكورجم غرباء مين تقسيم:

ام ذره فرماتی بین که حضرت عبدالله ابن زبیر طفیه نے زرنقذی دوتھیایاں بھر کر حضرت عائشہ صدیقه کر حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی خدمت میں بھیجیں، حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها اس روز روزه سے تھیں، ان دونوں تھیلیوں میں ایک یا ڈیڑھ لا کھ درہم تھے۔ آپ نے نے مستحقین کو بلا کر طشت بھر بھر کر وہ تمام مال تقسیم کر دیا، اپنے روزہ افطار کرنے کیلئے بھی کچھ باتی ندر کھا۔

ام ذرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے کہا کہ اگر ایک درہم کا گوشت ہی خرید لیا جاتا تو افطار کے وقت کام آتا۔ آپ نے فرمایا: یہ بات تو پہلے کہنی چاہیے تھی ہماری روکھی سوکھی روٹی ہی لے آ۔ افطار کیلئے وہی کافی ہے۔ دنیا کی راحت و تکلیف گذشتنی اور گذاشتنی ہے۔ اللہ تعالی انجام بخیر کرے اور آخرت کی تعمین عطا فرمائے۔

سبحان الله اس ہے بہتر تو کل وسخاوت کی اور کیا مثال ہوسکتی ہے۔ قاسم ضغیجہ نے بیرکہا ہے کہ

"ان عائشه كانت تصوم الدهر"

ترجمه: "حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بمیشه بی روزه رکھا کرتی تھیں۔" ﴿طبقات ابن سعد ﴾

# تحمجور كاايك دانه بمى خيرات كرديا:

بھی نہیں آتا کہ چلواس سے روزہ ہی افطار ہوجائے گا۔

ادھرایک مسلمان عورت دو بھو کی اور کمسن لڑکیوں کوساتھ لے کر بھیک مانگنے نگلتی ہے۔ مگر خدا کی شان کہ ایک تھجور کے سوا اور پچھ بیس ملتا اور وہ صبر وشکر کر کے اپنی لڑکیوں میں تقسیم کر دیتی ہے۔

اگراس وفت خوانخواسته مسلمانوں پراییا وفت پڑے تو اسلام کو دور ہے سوسلام کرنے کیلئے تیار ہوجا کیں۔عیسائی بن جا کیں یہودی ہوجا کیں اور جو جا ہیں کریں۔ "فاعتبر ویا الوالا بصار"

جن کے دم قدم سے اسلام پھنیلا، ان کی بیشان تھی، اب لوگ ذراسی جاہ و حشمت کیلئے کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔ یاد رکھواسلام غریبوں سے پھیلا اورغریبوں ہی میں رہ جائے گا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی فے فرمایا کرتے مسلم اللہ علیہ فرمایا کرتے سے جبرئیل الطفیلائے نے مجھے اس قدرتا کیڈگی کہ میں سمجھنے لگا شاید ہمسانیہ ہی میرا وارث بنا دیا جائے گا۔ بنا دیا جائے گا۔

ہمایہ کے حق کی نبیت اس سے زیادہ کوئی روایت نہیں ہوسکی۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا طرز عمل اپنے ہمسایہ کے ساتھ کیسا ہے۔ اس کے برباد و نباہ کرنے میں ہم کوئی دقیقہ اٹھا رکھتے ہیں یانہیں۔ ان باتوں کا موازنہ کرنے سے آسانی کے ساتھ فیصلہ ہوسکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا کیا؟

# سخاوت میں ہر محض کا مرتبہ کوظ رکھا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آیک مرتبہ سفر میں تھیں۔ منزل پر قیام ہوا، خاصہ طلب کیا گیا کہ استے میں خیمہ کے دروازہ پر ایک سائل آپہنچا، آپ نے اس مسکین سائل کو ایک روئی دے کر رخصت کیا۔ اس کے جاتے ہی ایک گھوڑا سوار آگیا، اور اس نے بھی کھانا طلب کیا ہے آپ نے تھم دیا کہ اس کواچھی جگہ بٹھا کر پیٹ

جركر كھانا كھلا دو ـ لوگوں نے كہا اے ام المونين! جو زيادہ امداد كامستى تھا، اسے تو آپ نے ایک روثی دے كر ٹال دیا اور اس سوار كی اتنی پاس دارى فرمائی - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اس كا سبب بیہ ہے كہ وہ سائل ایک روثی میں خوش ہوگیا، گر اس سوار سے بیہ بات برداشت نہ ہوتی، ہر مخص كا مرتبہ ملحوظ ركھنا عاب اور اللہ تعالی نے بھی سب كا درجہ برابر نہیں بنایا -

# ایک دن میں لاکھوں درہم خیرات کرنا:

سبحان الله! بیسب کچھاس لیے تھا کہ حضور نبی کریم علی آپ کو وصبت فرما کے تھے کہ اگر تو مجھ سے جنت میں ملنا چاہتی ہے تو فقر و فاقہ میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، تو گروں کے پاس ہرگز نہ بیٹھنا اور دو پٹہ سر سے اس وقت تک نہ اتارنا جب تک اس میں پوند نہ لگ جائے۔

# حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كي تواضع:

حضرت ابوعاصم طفی نے بیان کیا کہ جب ہم اپنے وفد کے ساتھ خدمت نبوی میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو اس وفت حضور نبی کریم علیہ تشریف فرمانہ تھے، علیہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو اس وفت حضور نبی کریم علیہ تشریف فرمانہ تھے۔ کس دوسرے مقام پرتشریف رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہماری دعوت کی ،ہمیں چھوارے کھلائے، ہمارے لیے عصیدہ (ایک قشم کا کھانا) تیار

کرایا، جب ہم کھانا کھانے سے فارغ ہو چکے تو رسول اللہ علیہ تشریف لائے اور حضرت عائشہ تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مہمان نوازی کی داد دی۔

﴿ اسدالغاب ﴾

# اصحاب صفه کی خدمت:

حضرت طہفہ طفی سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم علی نے اسیے اصحاب کو اہل صفہ کے ساتھ نیک سلوک کمرنے کی سفارش کی تو ہر ایک صحابی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ان میں سے ایک یا دوکواینے ساتھ کھانا کھلانے کیلئے لے گیا۔ طہفہ طفی کہتے ہیں کہ ہم یائے آدمی باقی رہ گئے۔ یہ دیکھ کرحضور نبی کریم علی نے نے فر مایا کہ تم لوگ میرے ساتھ چلو، ہم سب حضور نبی کریم علیہ کے ہمراہ درِ دولت پر جا ينج - حضور ني كريم علي نے حضرت عائشہ صديقه رضى الله عنها سے فرمايا كه بم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیہ سنتے ہی بھنا ہوا کوشت لے آئیں، ہم سب نے خوب کھایا، پھرحضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اے عائشہ! کچھ اور کھلاؤ، بیان کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حسیس لے ہے تیں۔ (بیرایک مرطب کھانا ہوتا ہے جس میں چھوارے دودھ اور تھی ڈالا جاتا ہے۔) ہم سب نے اس کو بھی خوب کھایا، پھر حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: اے عائشہ بمیں یانی بھی يلاؤ، حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها بيرارشاد سنتے ہى ايك بروے برتن ميں ياتى بھر لائیں، وہ بھی ہم نے پی لیا۔ پھردوسرے برتن میں آپ اس قدردودھ لائیں کہ ہم سب نے خوب پیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بیشان تواضع تھی، آپ مسائین کو کھالا کھلا کر بے حدمسرور ہوتی تھیں۔

#### عبادت وخوف خدا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ دوزخ کی آگے۔ کا دھیان کرکے رویے گئی۔ حضور نبی کریم علیہ نے پوچھا: اے عائشہ! مجھے کس

مبر

چیز نے رولا دیا؟ میں نے عرض کیا: دوزخ کی آگ یادکرکے رورہی ہوں۔ کیا آپ قیامت کے دن اسپے کھر والوں کو یا در تھیں سے؟ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: تین مقاموں برکوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا۔ (۱) تراز و کے پاس، جب تک بیرنہ جان لے کہ اسکی تول ملک ہے یا بھاری۔ (۲)اعمال کا دفتر ملنے کے وقت جب سیکہا جائے گا آؤ ميري كتاب يزهو جب تك بيرنه معلوم موجائے كه نامه اعمال بائيں ہاتھ ميں دياجا تا ہے یا دائیں ہاتھ میں۔ (۳) بل صراط پر جلتے وفت جبکہ ریب بل دوزخ پر رکھا گیا ہوگا۔ (بیر حدیث ابوداؤر طفی کے ہے۔)

﴿ مَعْكُلُوةَ كَتَابِ الْجِزاءِ ﴾

## مروبات سے پرہیز:

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كے حجرہ كے سامنے جو محن تھا، اس ميں ايك قصہ کو اپنی مجلس گرم کرنے لگا، آپ پر بیدامراس قدر گرال گزرا کہ برداشت نہ ہو سکا۔آپ نے حضرت ابن عمر طفی اسے اس امرکی شکایت کی اور کہا کہ اس قصہ کوئی کی وجہ سے ہمارے وظیفے و وظا نف اور ، اوراد واشغال میں بھی فرق آنے لگا ہے ، ذکر و تبیج کا لطف جاتا رہا، کیونکہ عبادت وہی ہے جس میں دل میسور ہے۔حضرت ابن عمر من المنافظة نے میرسنتے ہی اس قصہ کو کو وہاں سے پٹوا کرنکلوا دیا۔

﴿ احياء العلوم جلد اول ﴾

ایک دفعه سی عورت نے ایک دوسری عورت کا ذکر حضرت عائثہ صدیقہ رضی اللّٰدعنها كے سامنے اس طرح چھیڑا كه وہ تو بہت لمبے دامن والى ہے۔ آپ نے فرمایا كنبيل بيركهنا بهى غيبت ميں داخل ہے، جب تك تو اس سے قصور معاف نه كرا ئے كى اں جرم سے نجات مشکل ہے۔

﴿ احياء العلوم ، جلد اول ﴾

سبحان الله! آپ کے القااور بر ہیزگاری کی شان اس قدر برهی ہوئی تھی کہ ايسے الفاظ كا استعال بھى آپ كو برامعلوم موا۔

# حيااورياس وضغ:

حفرت عروہ ابن زبیر فضی کہتے ہیں کہ رسول اللہ علی اور حفرت ابو بکر صدیق فضی کے بعد حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں سب سے زیادہ محبت حفرت عبداللہ ابن زبیر فضی کی ہے۔ وہ حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت بھی کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ تعداد میں آپ کے پاس روپیہ بھیجا کرتے تھے مگر آپ ایک بیسہ باتی نہ رکھی تھیں، سب راہ مولا میں خیرات کر دیا کرتی تھیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر فضی کے بیدرنگ دیکھا تو کہیں آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اچھا اب عبداللہ ابن زبیر فضی کے بیدرنگ دیکھا تو کہیں آپ کی زبان سے نکل گیا کہ اچھا اب ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دونوں ہاتھ پکڑنے جا ہیں۔

مطلب بین تفاکه اب آپ کوزیاده روپیه نه دیا جائے تاکه آپ فضول روپیه خرچ نه کرسکیس بیا الله عنها کے کانوں تک بھی پہنچ کے ۔ آپ کواس درجہ ملال ہوا کہ آپ نے حضرت عبدالله ابن زبیر طفی کے ۔ آپ کواس درجہ ملال ہوا کہ آپ نے حضرت عبدالله ابن زبیر طفی کے ۔ آپ کواس درجہ ملال ہوا کہ آپ نے بعد حضرت عبدالله ابن زبیر طفی کے دیا اگر اور مقتدر بزرگوں سے سفارش کرائیس مگر حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله عنها کے خیالات درست نہ ہوئے۔

ایک روز حضرت عبدالرحمٰن بن ابود اور مسور بن مخرم وی زہریوں نے جونی کریم علاقہ کے رشتہ میں ماموں ہو تے تھے، یہ رائے ظاہر کی کہ ہم جب اجازت حاصل کر کے حضرت عائشہ صدیقہ ر ں الله عنہا کے ہاں جمع ہوجا کیں تو آپ ای وقت تشریف لا کیں اور اجازت حاصل کے بغیر ہی اندر چلے جا کیں، کیونکہ آپ کا ان سے پردہ تو ہے نہیں، پھرانشاء اللہ ہم سب مل کر آپ کی صلح صفائی کرادیں ہے، چنانچہ یہ تہ بیرموثر ثابت ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر صفح ہے ایسا ہی کیا۔ اور قتم کے میڈ بیرموثر ثابت ہوئی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر صفح ہے ایسا ہی کیا۔ اور قتم کے کفارہ میں آزاد کرنے کیلئے دی غلام بھی پیش کے۔

اس روایت سے ظاہر ہے کہ آپ کو خیرات اس درجہ عزیز تھی کہ حضرت عبداللہ

ابن زبیر طفی مجوآ ہے بیٹے تھے اور جن سے بہت زیادہ محبت تھی، اتن می بات کہہ کے آپ کی نظر سے اتر محکے۔
کے آپ کی نظر سے اتر محکے۔
﴿ بخاری منا قب قریش ﴾

#### اياروحياب:

دنیا کی رسم ہے کہ انسان جیتے جی جس کے قرب میں رہنا پہند کرتا ہے مرنے

کے بعد بھی اس کے قرب میں رہنا بہتر سجھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

کی یہ دلی خواہش تھی کہ آپ وفات کے بعد ہی حضور نبی کریم علی کے کنار شفقت سے جدا نہ ہوں۔ آپ کی یہ خواہش کچھ تعجب خیز نہ تھی ، کیونکہ دنیا میں ہرایک طالب و مطلوب کا بھی خیال ہوتا ہے۔ آپ کا وہ حجرہ جس میں حضور نبی کریم علی فرن ہو چکے سے ، آپ علی کی تدفین کیلئے بالکل موز وں تھا، مگر اتفا قا پہلے آپ کے والد ہزرگوار حضرت ابو برصدین ضفی کی قات ہوئی، انہوں نے آپ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ محصور نبی کریم علی کے والد ہزرگوار محضرت ابو برصدین ضفی کی وفات ہوئی، انہوں نے آپ سے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے بھی حضور نبی کریم علی نے بہلوئے مزار میں جگہ دی جائے، آپ نے قبول کیا، مجھے بھی حضور نبی کریم علی نے وفات پائی۔

عمرو بن میمون طرافیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب طرفیہ کو دیکھا کہ (جب وہ زخمی ہوئے) تو اپنے بیٹے سے کہا: اے عبداللہ طرفیہ اس المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر ابن الخطاب طرفیہ آپ کو سلام کہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے دونوں رفقا کے پہلو میں دفن کیا جاؤل، اگروہ بیہ درخواست قبول فرما کیں اور خوشی کے ساتھ حجرہ مبارک میں دفن ہونے کی اجازت دے دین تو خیرورنہ پھر مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کردینا۔

چنانچ حضرت عبداللدا بن عمر طفی حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت فاروق اعظم طفی کا پیغام پہنچا دیا، حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها نے سن کرفر مایا کہ میری میہ خواہش تھی کہ اب میرے سوا و ہال کوئی وفن نہ

ہولیکن میں حضرت فاروق اعظم حفظہ کو اپنی ذات پرتر جیجے دیتی ہوں۔ اے ابن عمر حفظہ انہیں جاکر مڑوہ دے دو کہ ان کی خواہش پوری ہوئی۔حضرت عبداللہ ابن عمر حفظہ والیس آئے، چونکہ ابن الخطاب حفظہ کی یبی خاص اور آخری آرزوتھی۔ اس لیے آپ بر عجیب بیم ورجا کی حالت طاری تھی۔ آپ نے اپنے صاحبزادے کو آتے ہوئے دیکھ کراضطر بانہ لہجہ میں پوچھا کہ بھی کیا خبر لائے، انہوں نے کامیاب پیام کا مروہ منایا، اس وقت آپ کا کلیجہ شخنڈ اہوا۔

﴿ بخارى كتاب الصلوة ﴾

غرضیکہ بعد وفات حضرت عمر فاروق صفی کے بہاوئے شفقت میں دنن ہوئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنی آرزووں پر اپنی پھیرویا، مرحضور نبی کریم علی کے جانشین کا دل میلا نہ ہونے دیا۔ کیا اس کا نام سیانی پھیرویا، مرحضور نبی کریم علی کے جانشین کا دل میلا نہ ہونے دیا۔ کیا اس کا نام سیا ایث نہیں ہے۔ اس جمرہ مبارک میں ایک قبر کی جگہ پھر بھی آپ کیلئے نکل سی تقی ، لیکن آپ نے دہاں فن ہونے کی وصیت نہ فرمائی۔ اس کی وجہ عالبًا یہ ہے کہ پہلے تو اس جمرہ میں ایک آپ کے جن سے میں ایک آپ کے شوہر اور دوسرے والد تھے، اب تیسرے ایسے خص پہنچ مجے جن سے میں ایک آپ کی جیں بون ہونا کے خلاف سمجھا اور اینے لیے جنت البقیع میں فن ہونے کی وصیت کی۔ شانِ حیا کے خلاف سمجھا اور اینے لیے جنت البقیع میں فن ہونے کی وصیت کی۔

چنانچہ روایت ہے کہ جب تک حضرت عمر فاروق طفیہ جمرہ مبارک میں وفن نہیں ہوئے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بے تکلف اس جمرہ میں چلی جایا کرتی تھیں، لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق طفیہ وہاں وفن ہو چکے تو پھر مجھے اس جمرہ میں جاتے ہوئے شرم آنے گلی اور میں پھر بھی اندر نہ گئی۔ باہر ہی سے دعائے خیر کیا کرتی تھی، کیونکہ پہلے تو وہاں صرف میرے والد اور حضرت سرور کا کتات مصطفیٰ کریم عیائے مدفون تھے، جن سے جھے کوئی جاب نہ تھا اور اب ایک تیسرے الوالعزم شخص کی موجودگی میرے رکنے کا باعث ہوئی۔

# حضرت امام حسن من المناه كوروضه انور مل ون كى اجازت دينا:

روایت ہے کہ حضرت امام حسن کھنے کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کوئی آدمی بھیج کر بید اجازت چاہی کہ بھے رسول اللہ علیہ کے پاس وفن ہو جانے دیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن الطبیح کی درخواست بھی منظور فر مائی، مگر حضرت امام حسن اللہ عنہا نے حضرت حسن الطبیح کی درخواست بھی منظور فر مائی، مگر حضرت امام حسن کردی کہ بھائی میرے مرنے کے بعد ایک دفعہ پھرام المونین سے اجازت وفن عاصل کر لینا اگروہ دوبارہ اجازت دیدیں تو خیر ورنہ جھے عام مسلمانوں کے قبرستان بقیع میں وفن کر دینا۔ کہیں ایسا نہ ہوکہ انہوں نے میرے کی ظیا خاطر سے اس وقت اجازت ویدی ہو، چنانچ جب حضرت امام حسن کھنے نے وفات پائی تو حضرت امام حسین وفی ہوں ، باربار ہو چھنا بیکا رحضرت عائشہ معدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی خوشی سے اجازت طلب کی۔ حضرت عائشہ معدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی خوشی سے اجازت ویے چکی ہوں، باربار ہو چھنا بیکار سبارک میں وفن بن انجام نے دخل درمعقولات کر کے حضرت حسن حقی کو مجرہ سبارک میں وفن نہ ہونے دیا۔

﴿ اسدالغابه ﴾

# گھرکے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی کے قربانی کے اونٹ جب ہدید کرکے مے بھیج جاتے تھے، تو میں ان کے گلے میں ڈالنے کیلئے ہار بنا دیا کرتی تھی۔ رسول اللہ علی ہے جھ سے وہ ہار لے کر اونٹوں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ کرتے تھے اور ان کے کوہان زخی کرکے خانہ کعبہ کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم علی ہے گھر کے کاموں میں حضرت عائشہ کی مدد کرتے:

د مکھے کر رسول اللہ علیہ بھی میری امدا دفر مایا کرتے ہے۔

سوینے کی بات اورغور کرنے کا مقام ہے کہ بانی اسلام اور ان کی زوجہ مطہرہ کی یہ حالت تھی کہ اینے گھر کا کام کائ اینے ہاتھ ہی سے کر لیتے تھے۔ حالانکہ کوئی مجبوری نہ تھی، خدام مل سکتے تھے۔ باندی غلاموں کی کمی نہ تھی۔ بہت سے غلام اور کنیزیں خرید کر کے آزاد کی جاتی تھیں اور پچھ پاس بھی موجود رہتے ہتھے۔اس کے علاوہ تمام مسلمان مرد غورتیں جو آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر ول و جان سے قربان عظے اور اصحاب اہل صفہ جن کوسرکار دو عالم علیہ این اہل بیت میں شامل كرتة تھے، وہ اس معمولی گھر کے كاروبار سے كيا اعراض كر سكتے تھے مگر آپ كی اور آپ کے اہل بیت کی شان جدائھی۔ آپ علیہ اپنی امت کو اپنی اولا وتصور کرتے تھے، یمی حال آپ علی کے اہل بیت کا تھا۔ آج کل کے پیرفقیروں کی تو پیرحالت ہے کہ مج سے شام تک مریدوں کو پاؤں چیتی ہی سے فرصت نہیں لینے دیتے۔

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كى طبيعت كمال درجه كى نفاست بيندوا قع هوئى تھی،حضرت اسامہ بن زید نظفی کے بجین کا زمانہ تھا۔اتفا قاوہ چوکھٹ ہے تھوکر کھا کر كركير بيثاني يرجوك آئي اورخون بهني لكاله حضور نبي كريم عليلية نه حضرت عائشه صديقة رضى اللدعنها سي فرمايا كهاس بيجار ب كاخون صاف كردو \_حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتى بين كه ميرى طبيعت مين كرانهت پيدا موئى اور حضور نبي كريم عليلية بھی مجھ گئے پھر حضور نبی کر میم علی ہے خود ہی ان کی پیشانی کا خون صاف کر دیا۔ ﴿ طبقات ابن سعد ﴾

#### قرآن كومحيت يسيسننا:

ایک رات جبکہ حضور نبی کریم علی ہے آپ کے حجرہ میں موجود تھے۔حضرت عائثہ صدیقه رضی الله عنها کسی غرض سے باہر تکلیں اور بہت دیر کے بعد اندر واپس تشریف

لائیں۔حضور نبی کریم علی نے دریافت کیا کہ مہیں کہاں دریہوئی۔حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها نے عرض کیا: یا رسول الله علی ایک مخص نهایت خوش الحانی کے ساتھ قرآن شریف پڑھ رہا ہے۔ میں اس کی قرائت سن رہی تھی۔ ایسی اچھی قرائت مین نے بھی پہلے نہیں سی۔ بین کر حضور نبی کریم علیہ بھی باہر تشریف لائے اور دیر یک سنتے رہے، پھرفر مایا کہ رہیمی ابوحذیفہ کا مولد ہے۔ خدا کاشکر ہے جس نے میری امت میں ایبالحض پیدا کیا۔

﴿ احياء العلوم ﴾

مسواك:

مسواک کرنا جس طرح حضور نبی کریم علیقی کو زیاده مرغوب تھا، اسی طرح حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بھی مسواک کوزیادہ پیندفر ماتی تھیں۔

چنانچ دهزت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که جب حضور نبی کریم علی کے مواک کرکے دھونے کیلئے مجھے ویا کرتے تھے، تو میں پہلے اس سے اپنے وانت صاف کرتی تھی، پھر دھوکر واپس دیا کرتی تھی۔

(بدروایت حضرت ابوداؤ در حمیهٔ علیه نے تقل کی ہے۔)

﴿ مَثَكُوٰةَ كَمَّا بِ مسواك ﴾

#### خوش الحاني سے رغبت:

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که حضرت ابوبکر صدیق (طَعْظُهُ) ایام تشریق میں میرے گھر تشریف لائے، میرے پاس دولڑ کیاں دائرہ بنا کر وہ اشعار کا رہی تھیں، جن میں کچھ جنگ کا تذکرہ تھا۔حضور نبی کریم علیہ اپنا منہ کپڑے ے وصے ہوئے لیئے تھے۔حضرت ابو برصدیق حظیم ان لڑکیوں کو دھمکانے لگے۔ حضور نبی کریم علی نے اپنے منہ سے کپڑا اٹھا کرفر مایا: اے ابو بکر صدیق نظیہ! انہیں کچھ نہ کہو۔ بیعید کے دن ہیں۔

دوسری وایت میں میر بھی ہے کہ آپ علیہ نے فرمایا: ہرقوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید ہیے۔

﴿ معلوة ﴾

#### اطاعت شوہر:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور نبی کریم علی کے خدمت گزاری میں اس قدر مصروف رہتی تھی کہ آپ کو قضا کیے ہوئے روز ول کے ادا کرنے کا موقع بھی نہ ملیا تھا۔ مجبوراً آپ ان کو ماہ شعبان میں ادا کیا کرتی تھیں، کیونکہ اس مہینے میں حضور نبی کریم علی خود ہی عبادت الہی میں زیادہ تر مصروف رہتے تھے۔ آپ رسول اللہ علیہ کی اطاعت کو بھی عبادت ہی تجھی تھیں،

اس کے رات دن حضور نبی کریم علی کے خدمت گزاری میں گلی رہتی تھیں۔
اس طرح دوسری عبادات میں بھی آپ کا جبی حال تھا کہ آپ نماز سفر میں بھی قصر نہیں کیا کرتی تھیں، پوری ہی پڑھ لیتی تھیں، چنانچہ فرماتی ہیں کہ اول اول نماز کی دو ہی رکعتیں فرض ہوئی تھیں، پھرسفر کی نماز تو بدستور اپنی حالت پر ہاتی رکھی گئی، حضر کیلیے حار رکعتیں مقرر کی گئیں۔

حضرت زہری طفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عروہ طفی سے پوچھا کیا وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قصر نماز نہ پڑھی تھیں، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی وہی تاویل کرتی تھیں، جو حضرت عثان طفی کیا کہ کیا کہ تھیں۔ جو حضرت عثان طفی کہا کہ کیا کرتے تھے۔

(حضرت عثمان صفحها اس مسافر کیلئے قصر جائز سجھتے تھے جو چل رہا ہواور اگر سفر میں تھہر گیا تو پھر قصر کی ضرورت ان کے خیال میں نہتی۔) میں تھہر گیا تو پھر قصر کی ضرورت ان کے خیال میں نہتی۔) جناری کتاب الصلاۃ)

# حضرت عائشة كاصحابه كرام كى تعريف كرنا

جس طرح الله نغالی نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا کو اور بہت ی خوبیاں عطا فر مائی تھیں، اسی طرح آپ کوخن شناسی کا مادہ بھی دیا گیا تھا۔ آپ اکثر اصحاب رسول علیہ کی فضیلتیں بیان فر مایا کرتی تھیں، تا کہ عوام کومعلوم ہو کہ وہ کس شان کے بشر تھے۔

مجصة تمام ونيا مين حضرت عمر تطفي المست زياده كوئى عزيز نبين

حضرت عائش صدیقه رضی الله عنها نے فرمایا کہ جب حضرت ابو برصدیق صفی الله عنها کی وفات کا وفت قریب آیا تو آپ صفی الله عنه نے فرمایا کہ مجھے لوگوں میں حضرت عمر صفی الله سے زیادہ عزیز کوئی جبیں ہے۔ یہ کہ کر مجھ سے دریا فت کیا کہ میں نے کیا کہا۔
میں نے آپ کا قول مکر رعرض کر دیا۔ آپ نے پھر فرمایا: اس طرح نہیں بلکہ مجھے تو میں منیا میں بھی حضرت عمر صفی الله عنہ نیا دہ کوئی عزیز نہیں۔
مشکوۃ کی معزیت عمر صفی الله عنہ نیادہ کوئی عزیز نہیں۔

#### أيك هخص كو تنبيه كرنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم علیہ کے پاس حضرت ابن حارثہ اور حضرت جعفر اور حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہم کے شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ علیہ نہایت مغموم ہوکر بیٹھ گئے۔ میں دروازہ کے صبید ہونے کی خبر آئی تو آپ علیہ نہایت مغموم ہوکر بیٹھ گئے۔ میں دروازہ کے سوراخوں یعنی دراروں میں سے جھا تک رہی تھی ، اسی وقت اتفا قا ایک فخص نے آکر کہا: حضرت جعفر من اللہ کی عورتیں رورہی ہیں۔حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: انہیں منع کردے، وہ گیا اور دوبارہ آکر کہا کہ انہوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ آپ علیہ نے

پھر فرمایا؛ جامنع کر دے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر آ کرعرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ہے!
خدا کی قتم! وہ میری بات کی طرف توجہ بھی نہیں کرتیں۔ بیان کرحضور نبی کریم علیہ ہے
نے فرمایا کہ جاان کے منہ میں خاک بھر دے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اس مخص سے کہا: اے مخص! اللہ عَلَی دیا کہ عورتوں مخص! اللہ عَلی دیا کہ عورتوں کو منع کر دیتا اور نہ تو رسول اللہ عقافے کو بار بار تکلیف دینے سے باز رہتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ عقافے ایک حضرت کا ناج دیکھ رہے تھے اور بہت سے لاکے وغیرہ اس کے اردگر دجمع تھے۔ حبثی عورت کا ناج دیکھ رہے تھے اور بہت سے لاکے وغیرہ اس کے اردگر دجمع تھے۔ اتفا قا حضرت عمر صفی اس طرف نکل آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب بھاگ گئے۔ حضور نبی کریم عقافہ نے فرمایا: میں جنول اور آدمیوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ حضور نبی کریم عقافہ نے فرمایا: میں جنول اور آدمیوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ حضرت عمر صفی ہے۔ در کر بھاگ گئے۔

﴿ مِعْكُونَ فَضَائِلٌ عَمْرِ ﴾

#### حضرت عثمان طفيه سے فرشتے حیا کرتے ہیں:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی اپنے گھر میں رانیں یا پنڈلیاں کھولے ہوئے لیئے سے کہ حفرت ابو بکر صدیق طابئ نے آپ کے پاس آنے کی اجازت مائی آپ علی کے انہیں اجازت وے دی اور خودای طرح لیئے رہے حضرت ابو بکر طابئ آکر بیٹھ گئے اور با تیں کرنے گئے پھر حضرت عمر طرح لیئے رہے۔ مفترت مائی آپ علی کے انہیں بھی بلا لیا اور خودای طرح لیئے رہے۔ حضرت عمر طابئ آکر بیٹھ گئے اور با تیں کرنے گئے ور ای طرح لیئے رہے۔ حضرت عمر طابئ آکر بیٹھ گئے اور با تیں کرنے گئے ور ای طرح لیئے رہے۔ حضرت عمر طابئ آکر بیٹھ گئے اور با تیں کرنے گئے۔

تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عثمان طفی تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت جا ہی ۔ رسول اللہ علیہ ابنے کیڑے درست کیے۔ اجازت جی اپنے کیڑے درست کیے۔ پہلے اپنے کیڑے درست کیے۔ پہلے اپنے کیڑے درست کیے۔ پہلے اپنے کیڑے درست کی اجازت دی۔ جب حضرت عثمان طفی تشریف پھر حضرت عثمان طفی تشریف

لے میے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے بوجھا یا رسول اللہ علیہ آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنهم کی تو سچھ پر واہ نہ کی لیکن حضرت عثمان مظافیه کا آپ ملائلہ نے بہت خیال کیا۔

اس کی کیا وجہ ہے حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا اے عائشہ (رضی اللہ عنہا)! کیا میں ایسے آ دمی ہے شرم نہ کروں جس سے فرشنے شرماتے ہیں۔

دوسری روایت میں یوں ہے کہ بیشک عثان (رضی اللہ عنہ) بہت باحیا مخص ہے اور مجھے پیخوف ہوا کہ اگر میں اسے اس حالت میں بلالوں گاتو وہ مجھے اپنی ضرورت کی اطلاع نہ دے سکے گا۔شرم کے مارے ویسے ہی واپس چلا جائے گلہ (بیرحدیث مسلم رحمة علیه نے قال کی ہے۔)

اصحاب رسول کی ہرگز بے حرمتی نہ کرنا حضرت معاویہ نظافیکو پیغام:

جب سیدنا حجر منطقهٔ کوزیاد نے قید کر کے حضرت امیر معاویہ بنتی کے پاس بھیج دیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس واقعہ کی خبر ملی اور آپ رضی اللہ عنہا نے عبدالرمن وهي بن حارث كوحضرت معاويه كي طرف روانه كيابه اوركها كهامير معاويه تنظیه سے کہہ دینا ابن حجر اور اصحاب رسول علیہ کی ہرگز ہرگز بے حرمتی نہ کرنا۔ مگر عبدالرحمٰن حظی الیے وقت ہنچے کہ وہ قبل بھی ہو چکے تھے۔ جب حضرت معاویہ مدینہ میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حضرت عائشه رضی الله عنها نے پہلے حضرت حجر تطفیج کے متعلق بہت طول و طويل تفتگو کی حضرت معاویہ نے کہا کہ ام المومنین میرا اور حجر نظی کا معاملہ قیامت پر چھوڑ دیجئے۔ہم دونوں اینے پروردگار کے سامنے اپنا فیصلہ خود ہی کر لینکے اور سیدنا حجر طفي مشهورمتجاب الدعواة صحابه ميس سے تھے۔

# اینے بھائی کے قائل کی تعریف کرنا:

عبدالرحن ابن شامه روايت كرتے بيں كه بم حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها

کی خدمت میں گئے۔آپ رضی اللہ عنہانے ہم سے پوچھا کہ تمہارے سردار معاویہ بن صرح کر ائیوں میں کیسے ہیں۔اوراپنے ماتخوں کے ساتھ ان کا کیسا برتاؤ ہے۔ہم فی من صرح کر ائیوں میں کیسے ہیں۔اوراپنے ماتخوں کے ساتھ ان کا کیسا برتاؤ ہے۔ہم نے کہا کہ ہم ان میں کوئی عیب نہیں پاتے۔ پھر ہم نے ان کی بہت پھے تعریف کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے تمام تعریفیں من کرفر مایا:

"استغفر الله" میں تو ان کواس وجہ سے برامجھی کے انہوں نے میرے بھائی کوتل کیا ہے۔ لیکن تمہارے بیان سے وہ اجھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ اور میں نے رسول اللہ علی کو بین فرماتے سنا ہے کہ اے اللہ میری امت کے ساتھ جوفض نری کرے تو بھی اس کے ساتھ نری کرنا۔ اور جومیری امت کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ نری کرنا۔ اور جومیری امت کے ساتھ سختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی کرنا۔

# حضرت ابوبكر وعمر رضى الله عنهم كى نيكيان:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ چاندنی رات میں حفور سرور کا کنات علی میں بیٹھے تھے میں نے پوچھا یا رسول اللہ علی کسی کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر بھی ہوں گی۔

حضور نبی کریم علی نے فرمایا کہ ہاں حضرت عمر طفی کی نیکیاں آسان کے تاروں کے برابر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بیان کر میرے باپ میرے کان کھڑے ہوگئے۔ اور میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علی المرے باپ کی نسبت کیا فرماتے ہیں۔ حضور نبی کریم علی نے جواب دیا کہ حضرت عمر طفی کی سب نیکیاں حضرت ابو بکر طفی کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

دوسری حدیث میں یول بھی ہے کہ حضرت ابو بکر طفظ کے کوصوم وصلوٰ ق کے باعث نصیلت خاص حاصل نہیں ہوئی۔ بلکہ خدا نے صدق و اخلاص اور معرفت میں ان کو خاص حصہ دیا ہے نہیں ان کی فضیلت کا سبب ہے۔

# شرعي جياب

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پردہ کا اس قدر خیال تھا کہ آپ علی نے فلے تنے اللہ قعیس کے بھائی کو جو آپ علی کے رضائی پہرا تھے اس وقت تک اپنے گھر میں نہ آپ قعیس کے بھائی کو جو آپ علی کے رضائی پہرا تھے اس وقت تک اپنے گھر میں نہ آپ دیا جب تک رسول اللہ علی کے آپ کو اجازت عطانہ فرمائی۔

### نابینامخص سے بردہ کرنا:

حضرت الحق صفی نا بینا سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مجھ سے چھپنے لگیں میں نے عرض کیا: پا ام المونین! آپ مجھ سے کیوں پردہ کرتی ہیں حالانکہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر چہتم مجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن میں تو تمہیں دیکھ سکتے ہوں۔

# حضرت حسنین رضی الندیم سے پردہ کرنا:

عرمہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت امام حسن اور امام حسن علیم السلام سے پردہ کرتی تھیں گر ابن عباس حفظہ نے فرمایا کہ ایا م المومنین! (رضی اللہ عنہا) آپ پر ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان سے پردہ نہ فرمائیں۔

سفرمیں بردہ کرنا:

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتي بين:

جب ہم رسول اللہ علیہ کے ہمراہ احرام باندھے ہوئے چلتے تھے اور قافلے والے ہمارے والے ہمارے والے ہمارے والے ہمارے باس سے نکلتے تھے تو ہم گھونگھٹ نکال لیتے تھے۔ جب سوار ہمارے باس سے گذر جاتے تو ہم پھرا پنا منہ کھول لیتے۔

﴿ مَكُلُونَ ﴾

# حضرت عاكشهضد يقدرضى التدعنها كالباس

حفرت عروہ طفی سے روایت ہے کہ حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا ایک جزکا دو پٹہ بھی تھا جو حفرت عبداللہ ابن زبیر طفی نے آپ کے پاس بھیجا تھا اور حفرت شمسیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ کو دو پٹہ، پا جامہ اور کرتہ پہنے ہوئے دیکھا اور آپ کے بعض کپڑے کم کے رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔
اور آپ کے بعض کپڑے کم کے رنگ سے رنگے ہوئے تھے۔
ایک دوسری روایت ہے کہ آپ حالت احرام میں کم کے رنگ سے رنگے ہوئے کہ ویکے کہ رنگ سے رنگے ہوئے کہ تھے۔

پڑے پہنے ہوئے میں۔ سرح اور سم کا رنگا ہوا گیڑا آپ کے جسم مبارک پر تھا۔ چوتھی روایت سے ظاہر ہے کہ وہ چا در جس کو آپ نے حالت احرام میں استعال کیا تھا، کسم کے رنگ سے رنگی ہوئی تھی۔

یا نچویں روایت ہے کہ وہ زرد جا در تھی۔

﴿ ابن الجامليك ﴾ بكره بنت عقبہ سے روایت ہے كہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا كی ضدمت میں حاضر ہوئى تو آپ مكسم كارنگ بنار ہی تقیس، میں نے مہندى كى نبیت آپ خدمت میں حاضر ہوئى تو آپ نے فر مایا: وہ نہایت مبارك درخت كے ہے میں جس كا بانى پاك ہے۔ (بینی مہندى لگانا جائز ہے) چند دوسرى روا توں سے ظاہر ہے كہ بانى پاك ہے۔ (بینی مہندى لگانا جائز ہے) چند دوسرى روا توں سے ظاہر ہے كہ

ہ پانی سے رنگ کر پہنا کرتی تھیں۔ یانی سے رنگ کر پہنا کرتی تھیں۔

ام مغیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیات کے عنہا سے حریر کی نبیت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیات کے عنہا سے حریر کی نبیت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیات کی انگار میں ایسا کپڑا پہنا تھا جو بالکل حریر سے مشابہ تھا۔ آپ نے مجھے منع نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ آپ کے پاس چندسونے کی انگوٹھیاں بھی تھیں۔ (یہ تمام روایتیں ' طبقات ابن سعد' میں موجود ہیں۔)

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها كقرابتي اور باندى غلام:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی کوئی اولا دنہیں ہوئی۔ اس لیے آپ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر طفی کا پنے بھانچہ کو اپنا متنبی بنالیا تھا۔ حضرت عبداللہ طفی کے والد بزرگوار کا نام حضرت زبیر بن عوام طفی بنالیا تھا۔ حضرت عبداللہ طفی کے والد بزرگوار کا نام حضرت زبیر بن عوام طفی نام اساء بنت ابو بکر طفی کے میں اور بلیل القدر صحابی تھے اور ان کی والدہ کا نام اساء بنت ابو بکر طفی کے جن کا خطاب ہجرت کے پہلے دن ذات النطاقین ہوگیا تھا۔ اس کا ذکر ہم پہلے کر تھے ہیں۔

حضرت عبدالله دی دادی کا نام حضرت صفیه بنت عبدالمطلب تھا۔ بیہ حضرت صفیه بنت عبدالمطلب تھا۔ بیہ حضرت صفیه رضی الله عنها حضور نبی کریم علیت کی بچوپھی تھیں اور حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی الله عنها ، ان کے باپ حضرت زبیر بن العوام حقیقته کی بیوی تھیں۔

جرت کے بعدسب سے پہلے عبداللہ ابن زبیر طفی پیدا ہوئے اور حضور نی کریم علی نے خرما چبا کر ان کے منہ میں اس کا عرق ڈالا، یہ بڑے بہادر اور برگزیدہ لوگوں میں سے ہوئے ہیں۔

ان کے بھائی حضرت عروہ طفی اور لڑکے حضرت عامر طفی اور حضرت عباد رضی الله عنہم نتھے، جس طرح حضرت عائشہ صدیقتہ رضی الله عنہا حضرت عبداللہ ابن ز بیر طفی اینا بیٹا تصنور فرماتی تھیں، اسی طرح آپ نے عمرہ بنت عبدالرحمٰن بن سعد طفی ایک انصاری لڑکی کی بیٹیوں کی طرح پرورش کی تھی، ان کی شادی بھی آپ ہی سنے بی سنے کی تھی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

#### حضرت عمره رضى الله عنها:

حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن صفی اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حالات سے بہت زیادہ آگائی رکھتی تھیں، اس لیے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی احادیث کا بہت بڑا حصہ ظاہر کیا ہے۔

ابن جہان نے لکھا ہے کہ ان لوگوں میں جوحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حالات سے بہت زیادہ واقف سے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایتیں بیان کیا کرتے ہے۔ حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہا بھی بہت بردی واقف کارتھیں۔ یہ نہایت درجہ ثقہ اور علم دوست تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیثیں ان سے زیادہ اور کوئی نہ جانتا تھا۔

ابن عاصم طفی نے بیان کیا ہے کہ ان کی وفات ۱۰۳ ہجری میں ہوئی۔ حضرت عمر بن عبدالرحمٰن طفی نے ہے کہ ان کی وفات ۱۰۳ مرہ بنت عبدالرحمٰن طفی نے عمر بن عبدالعزیز نے ابن خرم کولکھا تھا کہ وہ حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن طفی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی احادیث نقل کریں کیونکہ اس فن میں حضرت عمرہ رضی اللہ عنہا کے بعد پھرکوئی ایبا نظر نہیں آتا۔

﴿ تهذيب التهذيب

#### رضاعی بھائی:

حضرت عوف بن الحادث بن الطفيل حظیظی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے رضاعی بھائی تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بمر ظری اور حضرت محمد بن ابو بمر طری این کے دو بھائی سے مقد سے مگر حضرت محمد بن ابی بر سوتیلے سے مگر حضرت محمد بن ابی بر سوتیلے سے مگر حضرت محمد بن ابی بر سوتیلے

تھے۔ یعنی ان کی والدہ حضرت ام رومان نہ تھیں، بلکہ اساء بنت عمیس شعمیہ تھیں، حضرت محمد بن ابی بکر رفظ اللہ ججۃ الوداع میں ذی الحلیفہ نامی مقام پر بیدا ہوئے تھے۔ ان کی ماں اساء سے حضرت جعفر ابن ابی طالب رفظ اللہ کی شہاوت کے بعد حضرت ابو بکر طفظ ان کی ماں اساء سے حضرت جعفر ابن ابی طالب رفظ ان کے عقد میں تھیں، حضرت ابو بکر طفظ ان نے عقد کر لیا تھا۔ پہلے یہ حضرت جعفر طفظ ان کے عقد میں تھیں، حضرت ابو بکر صد ابق طفظ ان کی وفات کے بعد حضرت علی کرم اللّٰد وجہہ الکریم کے نکاح میں رہیں۔

# محربن ابوبكر وظفيانه كى شهادت برگوشت كھانا ترك كرديا:

حضرت محمد بن ابوبکر میں گئے حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کے ساتھ جنگ جمل اور صفین میں شریک ہے، جب حضرت علی الرتضی میں شریک ہے، جب حضرت علی الرتضی میں شریک ہے۔ جمرہ بن کیا تو عمرہ بن العاص نے ان پرچڑ ھائی کی۔ یہ بھا کے مگر گرفنار ہو گئے۔ عمرہ بن العاص نے ان کوئل کروا دیا اور ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کی کھال میں رکھ کرجلوا دیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اس واقعہ کی خبر پہنچی تو ان کو بہت رنج موا اور آپٹے نے اس وقت سے بھنا ہوا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ان کی کنیت ابوالقاسم میں کے بیٹے کا نام قاسم تھا۔

#### حضرت عبدالرحمن طفيه:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھائی حضرت عبدالرحمٰن بن ابوبکر صفحہ بڑے پایہ کے صحابی ہے۔ آپ کی بہادری مشہور عام تھی۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں کا فروں کی طرف سے شریک تھے۔ یہ بہت بڑے تیرا نداز اور دلیر اور جنگ بوقے۔ جب یہ میدان میں نکل کر مہارز طلب ہوئے تو حضرت ابوبکر طفی ان کے مقابلے جانے گئے مرحضور نبی کریم علی ہے نہ منع کر دیا۔ پھر یہ جنگ حدید یس مقابلے کیلئے جانے گئے مرحضور نبی کریم علی ہے ان کا اسلام مقا، پہلے ان کا نام عبدالکجہ تھا۔ رسول مسلمان ہوگے۔ ان کا اسلام بہت اچھا اسلام تھا، پہلے ان کا نام عبدالکجہ تھا۔ رسول اللہ تھا۔ نے بدل کر حضرت عبدالرحمٰن حقی ہے اسلام تھا۔

حضرت خالد بن ولید حظیائه کے ساتھ جنگ بمامہ میں شریک ہوئے اور بمامہ

کے سات بڑے بڑے سرداروں کول کیا۔

حضرت زبيربن بكار رحمة عليه نے لكھا ہے كەحضرت عبدالرحمن بطي وحضرت ابوبكر ر التعلیہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ نہایت خوش مزاج واقع ہوئے تھے۔ ان سے اکثر حدیثیں بھی منسوب ہیں، جب بیتجارت کیلئے ملک شام کو مکئے تو ایک عورت پر فریفته ہو گئے، جس کا نام کیلی تھا۔ اس کی خبر حضرت عمر فاروق ﷺ کو بھی ہوگئی۔ آپ نے جب کشکر اسلام ملک شام کی جانب روانہ کیا تو سیدسالار کو تھم دیا کہ اگر لڑائی میں حمهين فتح حاصل مواور ليك ببت جودي تهبين مل جائة تواسة حضرت عبدالرمن والمناهجة کے حوالے کر دینا۔غرضیکہ مسلمانوں کی ترقی عروج کا زمانہ تھا، فتح حاصل ہوئی اور وہ عورت ان کو دیدی می ۔ بیرانی تمام بیبوں سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہے۔ یہاں تک کہ ان کی بیبیوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اس امر کی شكايت كى دحفرت عائشه صديقه رضى الله عنها حضرت عبدالرحمن يربهت خفا موكئيل ممر انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کرو۔ میں دل سے مجبور ہوں۔ بیرمیرے اختیار کی بات تہیں ہے۔ لیل کاحسن و جمال ایسا ہے کہ کویا میں اس کے دانتوں سے انار کے دانے چوستا ہوں مگراس محبت کو تھوڑ اہی زمانہ گزرا تھا کہ آپٹے لیل کے ساتھ نہایت سختی اور ترشروی کا برتاؤ شروع کردیا۔ لیک نے مجبور ہوکر حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا ست شكايت كى دحفرت عائشه صديقه رضى الله عنها نے حضرت عبدالرحمٰن سے كہا كہم بھی عجیب انسان ہو یا تو اس سے آر ہے تھی یا اب اتنی نفرت ہوگئی، ایسا نہ جا ہے اگرتمہاری اس کے ساتھ نہیں بنتی ، تو مناسب ریہ ہے کہ ہم اس کا مہر وغیرہ ادا کرکے سلوک و احمان کے ساتھ جہاں سے لائے ہواسے وہیں پہنچادو، چنانچہ حضرت عبدالرحمٰن مظی ایسانی کیا اور کیلی کواس کے مال باب کے کھر پہنچا دیا۔) آپ حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کے ساتھ جنگ جمل میں شرکی تھے جب حضرت امیرمعاویہ نے یزید کی بیعت لی تو آپ نے صاف اٹکار کر دیا اور فرمایا

کہ یہ ہرقل کی رسم ہے۔ حضرت معاویہ نے انہیں راضی کرنے کیلئے ایک لا کھ درہم بھی ہونے بھی ہیسے گر انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیئے کہ میں رشوت لے کر راضی ہونے والوں سے نہیں ہوں اور نہ دین کو دنیا کے بدلے فروخت کرسکتا ہوں۔ انہوں نے یہ یہ کہ میں وفات پائی۔ یہ یہ کے بیاجی مکہ میں وفات پائی۔

# بهائى كى موت برحضرت عائشرضى اللدعنها كوصدمد

ان کی موت ناگهانی واقع ہوئی تھی جس کا تذکرہ اس طرح ہے کہ بیا کی مکان میں سے جس کا نام جش ہے۔ بیدال میں سے جس کا نام جش ہے۔ بیدمکان مکہ سے دس میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ بیاس مکان میں سوتے کے سوتے ہی رہ گئے پھر وہاں سے اس کی لاش مکہ میں لائی گئی اور وفن کی گئی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کی وفات کی خبر پہنچی تو بارادہ جج تشریف لے گئیں اور اپنے بھائی کی قبر پر کھڑی ہوکر روئیں اور بیا شعار پڑھے:

من الدهر حتىٰ لن تيصدعا

دكنا كمندماني جذعيه حقبة

لطول اجتماع لم نيت ليلة معا

فلما تفرقنا كانى و مالكا

ترجمہ: ''(ایک زمانہ وہ تھا جب) ہم دونوں مثل جذعیہ (بادشاہ عراق)
دوہم نشینوں کے مانندایک ساتھ رہتے تھے اور بہت دن تک بہی کیفیت
رہی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ ہم اب دونوں بھی جدا نہ ہو نگے گر جب ہم
اور مالک اس قدر طویل کیجائی کے بعد جدا ہوئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا

كه كويا جم دونوں ايك شب بھى ساتھ مل كرندر ہے ہے۔)''

حضرت اساء رضى الله عنها:

حضرت اساء بنت ابو بکر دی ای بخن کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آپ کی بہن تھیں، ان کی ماں کا نام تعلیہ بنت عبدالعزی تھا اور آپ کی دوسری بہن کا نام ام کلثوم تھا۔ ان کی ماں کا نام تعلیہ بنت عبدالعزی تھا اور آپ کی دوسری بہن کا نام ام کلثوم تھا۔ ان کی ماں ام حبیبہ بنت فارجہ تھیں، آپ کے بھائی بہنوں کی اولاد کا سلسلہ بہت وسیع ہے جس کا اندراج ہم قصدا ترک کرتے ہیں۔

#### حضرت بربره (كنيز):

حضرت بربرہ آپ کی مشہور کنیز تھیں، آپ نے ویسے تو اپنی زندگی میں بہت غلام اور باندیاں خرید کر آزاد کیے مگر بربرہ کی محبت و وقعت آپ کے دل میں بہت ہی زیادہ تھی اور حضرت بربرہ مجھی آپ برجان و دل سے قربان تھیں۔

حضرت بریرہ کی فضیلت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بریرہ کی تین باتیں مشہور تھیں: (۱) ہے کہ پہلے وہ لوٹڈی تھیں پھر آزاد ہوگئیں اور آزاد ہوئی تھیں بونے کے بعد اپ شوہر سے نکاح قائم رکھنے کے متعلق وہ خود مخار بنا دی گئیں۔ (۲) ہے کہ ای جھڑے نے فرمایا تھا کہ آزادی کے حق کا مالک وہی ہے جو غلام یا لوٹڈی کو آزاد کر دے۔ (۳) ہے کہ ایک مرتبہ حضور نی کریم علی گھر وہی ہے جو غلام یا لوٹڈی کو آزاد کر دے۔ (۳) ہے کہ ایک مرتبہ حضور نی کریم علی گھر میں تشریف لائے، چولے پر گوشت کی ہٹڈیا پک رہی تھی ، تھوڑی دیر کے بعد آپ میں تشریف لائے، چولے پر گوشت کی ہٹڈیا پک رہی تھی ہوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے روئی اور گھر کے سالن میں سے پھھ لایا گیا۔ آپ تھا۔ آپ

﴿ مَثُكُونَ ﴾

حضرت ابن عباس مظافی فرماتے ہیں کہ مغیث بریرہ کا خاوند ایک سیاہ فام غلام تھا، وہ اب بھی کو یا میری نظروں میں ہے کہ مدینہ کی گلی کو چوں میں بریرہ کیلئے روتا پھرر ہا ہے اور آنسواس کی داڑھی پر بہہ رہے ہیں۔

حضور نبی کریم علی کے میرے والد حضرت عباس طفی سے فرمایا کہ اے عباس طفی کہ ایک حضور نبی کریم علی کے اسے عباس طفی کا مخبت پر جواسے بر برہ سے ہے اور بر برہ کی دشمنی پر جواسے مغبث سے ہے، مجھے تعجب نہیں ہوتا، پھر حضور نبی کریم علی ہے نے بر برہ سے فرمایا: اے

بریرہ! اگرتو اس کے پاس چلی جائے تو بہت ہی بہتر ہو۔ بریرہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ مثلاثة! کیا آپ مجھے تھم دیتے ہیں (کہ میں ایسا کروں) حضور نبی کریم علاقے نے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ سفارش کرتا ہوں وہ بولی تو پھر مجھے مغیث کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا: نہیں بلکہ سفارش کرتا ہوں وہ بولی تو پھر مجھے مغیث کی ضرورت نہیں ہے۔

#### حضرت برمره وظفی کی آزادی کا واقعه:

حضرت بربره کی آزادی کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس طرح فرماتی ہیں کہ بریرہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے مالکوں سے نواوقیہ میں تین سوسات درہم پر اپنی کتابت کرلی ہے۔ (کتابت اس کو کہتے ہیں کہ مالک اینے غلام ہے اقرار کرلے کہ اتنارو ہیں لے کرمیں تھے آزاد کردوں گا، اگرغلام طے شدہ رو پیر ادا كردے گاتو آزاد ہوجائے گا۔ بربرہ بہلے ايك يبودى كى باندى تھيں) اور قسط اس طرح مقرر ہوئی ہے کہ میں ہرسال جالیس درہم ادا کرتی رہوں گی، للبذاہم بھی میری مدد کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جواب دیا اگر تیرے ما لک بید پیند کریں کہ ان کا سارا روپیدایک ہی وفعہ کن دیاجائے اور حق آزادی میرا ہو جائے تومیں ایبا کر سکتی ہوں۔ بیس کر بربرہ بوچھنے کیلئے اینے مالکوں کے ماس گئی۔ انہوں نے انکار کر دیا، ہاں اس شرط پر راضی ہو گئے کہ فق آزادی انہیں کار ہے، چرمجھ ہے رسول اللہ علیات نے فرمایا کہتم اسے خریدلو، اور آزاد کر دو۔ پھر حضور نبی کریم علیاتھ نے لوگوں کے درمیان خطبہ پڑھا اور فرمایا کہ جو شرطیں کتاب اللہ کے خلاف ہوں گی، وہ ہرگز قابل سلیم ہیں ہیں ،حق آزادی کا مالک وہی مخص ہے جوغلام یا کنیز کوآزاد کر دے۔ ﴿ مَثْلُونَ ﴾

غلام:

صاحب تہذیب الہذیب فرماتے ہیں کہ ابویونس اور ذکوان ابوعمر اور ابن خروخ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے غلام ہے، ذکوان کا ترجمہ اسد الغابہ میں اس

طرح ہے کہ بعض لوگ انہیں طہمان اور بعض مہران بھی کہتے ہیں۔حضور نبی کریم علیہ کے غلام سے، مگر صاحب تہذیب التہذیب کی تحقیق درست ہے۔ ابو یونس کے متعلق صاحب تہذیب التہذیب فرماتے ہیں کہ ان کا تذکرہ طبقات ابن سعد کے طبقہ ثانیہ میں آیا ہے اور ابن حبان نے ان کو ثقات میں سے بیان کیا ہے۔ ان سے محے مسلم اور سنن میں دو حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے متعلق بیں اور بخاری نے بھی ان سے روایت کی گئی ہیں۔ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کے متعلق بیں اور بخاری نے بھی ان سے روایت کی ہے۔ ام ذرہ بھی آپ کی مشہور کنیزہ تھیں۔

# متفرقات

#### راز کی بات:

حفرت اسود طفیہ کہتے ہیں کہ جھے حفرت عبداللہ بن زبیر طفیہ نے کہا کہ حفرت عبداللہ بن زبیر طفیہ نے کہا کہ حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اکثرتم سے رازی با تیں کیا کرتی تھیں۔ بناؤ کہ خانہ کعبہ کے بارے میں تم سے انہوں نے کیا کہا تھا۔ میں نے کہا: انہوں نے ظاہر کیا تھا کہ حضور نی کریم علیہ فرماتے تھے کہا ہے عائشہ! اگرتمہاری قوم جاہلیت کے زمانہ سے قریب نہ ہوئی تو میں کعبہ کوتو ڑ کر دو درواز ہے بنوا تا ، ایک لوگوں کے داخلہ کیلئے اور دوسرا باہر نکلنے کیلئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر طفیہ کے درواز ہے بنا دیے۔

## کفن کیسا جاہیے:

حضرت بوسف بن مالک حظیظی سے روایت ہے کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھا تھا، ایک مخص عراق کا رہنے والا آیا اور پوچھا کے میت کیلئے کیسا کفن اچھا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

انسوس ہے جھے پر (کیا مرنے کے بعد بھی) تو کسی چیز سے تکلیف پائے گا۔ (بیغی السوس ہے جھے پر اس نے کہا: اے ام المونین! مجھے اپنا قرآن شریف وکھا دیجئے۔ آپ ہے پوچھا کیوں، اس نے کہا: اس لیے کہ میں اپنے قرآن کو اس ترتیب مرتب کرلوں، اکثر لوگ قرآن شریف بے ترتیب پڑھے ہیں۔

مرتب کرلوں، اکثر لوگ قرآن شریف بے ترتیب پڑھو۔ سب سے پہلے وہ آپ نے فرمایا: کچھ ہرج نہیں جو آیت چاہو پہلے پڑھو۔ سب سے پہلے وہ آپتیں نازل ہوئی تھیں، جن میں جنت اور دوزخ کا ذکر ہے پھر طلال وحرام کے متعلق آپتیں نازل ہوئی میں پھرزنا کی ممانعت اتری۔

﴿ بخاری ﴾

رفع عم كيليخ وعا:

اللهم انى اسئلک من الخير كله عا جله واجله ما علمت منه و ما ما لم اعلم و اعوذبک من شرعا جله و اجله ما علمت منه و ما لو اعلم اسئلک الجنة و ما قرب اليها من قول و عمل و اعوذبک من النار و ما قرب اليها من قول و عمل و اسئلک من الخير وما سالک عندک و رسولک محمد صلى الله عليه وسلم و استعيدک مما استغاذک منه عيدک و رسولک محمد صلى الله من امران تجلل عاقبة رشد ابر حمتک يا ار حم الراحمين.

ترجمہ: ''یا الی ! میں تھے سے حال اور آئندہ کیلئے نیکی کا سوال کرتا ہوں، خواہ میں اسے جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں۔ اسی طرح موجودہ اور آئندہ شرسے پناہ مانگا ہوں، خواہ میں اسے جانوں یا نہ جانوں یا نہ جانوں، میں تھے سے جنت کا اور اس چیز کا سوالی کرتا

ہوں جو جھے کو جنت سے قریب کر دے، خواہ وہ قول ہو یا عمل۔ اور اس طرح میں دوزخ اور اس چیز سے بناہ مانگیا ہوں، جو مجھے دوزخ سے قریب کر دے خواہ وہ کوئی قول ہو یا عمل اور میں تجھ سے اس طرح نیکی کا سوال کرتا ہوں جس طرح تجھ سے تیرے بندہ اور رسول اللہ علیا تھے نے سوال کیا تھا اور میں تجھ سے اس چیز کے ساتھ پناہ مانگیا ہوں جس کی تیرے بندہ اور رسول اللہ علیا تھے نے بناہ مانگی اور میں تجھ سے سوال مانگیا ہوں جس کی تیرے بندہ اور رسول اللہ علیا تھے نے بناہ مانگی اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس چیز کا تھم تو میرے جق میں کرتا ہوں کہ جس چیز کا تھم تو میرے حق میں ہے۔ سب سے بدے دم کرنے والے۔''

#### عورتول سے بیعت:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علی نے بیعت کرتے وقت بھی عورتوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور آپ علی بیعت کرنے سے پہلے باتوں باتوں باتوں میں عورت کو جانچ لیا کرتے تھے، پھر آپ علی فرماتے تھے کہ میں نے بذریعہ گفتگوہی تجھ کو بیعت کرلیا ہے۔

م ملككوه

#### جادو کے متعلق:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نی کریم علی پرکسی نے بادو کر دیا، جس کے اثر سے آپ علی کا یہ خیال ہوتا تھا کہ ہیں یہ کام کر چکا ہوں مالانکہ آپ علی وہ کام نہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ علی ایک روز میر بال سنے۔ آپ علی نے کئی مرتبہ دعا فرمائی پھر فرمایا: اے عائشہ جمہیں خربجی ہے میں نے اللہ تعالی سے جو بچھ پوچھا تھا اس کی نسبت اللہ تعالی نے جھے آج جواب دے میں نے اللہ تعالی سے جو بچھ پوچھا تھا اس کی نسبت اللہ تعالی نے جھے آج جواب دے دیا۔ یعنی خواب میں میرے پاس دوآ دمی آئے، ان میں سے ایک میرے مرکز ریب بیشا اور دوسرا پاؤں کے قریب، پھران میں سے ایک اپنے دوسرے ماتھی سے بولا کہ بیشا اور دوسرا پاؤں کے قریب، پھران میں سے ایک اپنے دوسرے ماتھی سے بولا کہ بیشا اور دوسرا پاؤں کے قریب، پھران میں سے ایک اپنے دوسرے ماتھی سے بولا کہ

اس خص کو کیا بیاری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، پھراس نے پوچھا
کہ جادو کس نے کیا ہے؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ لبید بن عاصم یہودی نے۔
پھر اس نے پوچھا جادو کس چیز سے کیا ہے؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا ایک کنگھا
اور سر کے بال اور کھجور کا خوشہ ہے اور بیسب چیزیں ذروان کے کنوئیں میں ہیں۔ یہ
بیان فرمانے کے بعد حضور نبی کریم علی نے نے اپنے اصحاب کو اس کنوئیں کی طرف
بیان فرمانے کے بعد حضور نبی کریم علی نے نہور ہا تھا، کو یا مہندی کا نچوڑ ا ہوا پائی تھا۔
جیجا، دیکھا گیا تو اس کنوئیں کا پائی سرخ ہور ہا تھا، کو یا مہندی کا نچوڑ ا ہوا پائی تھا۔
حضور نبی کریم علی نے وہ چیزیں جن سے جادو کیا گیا تھا نگلوا کر پھینک دیں۔
حضور نبی کریم علی نے دہ چیزیں جن سے جادو کیا گیا تھا نگلوا کر پھینک دیں۔

# غزوات مل شركت

#### غزوه احد میں شرکت:

حضرت انس فظیانه سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما (والدہ حضرت انس فظیانه) کو جنگ احد میں ویکھا کہ وہ پانچ چڑھائے ہوئے مشک بحر بحر کر لاتی تھیں اور زخیوں کو پانی پلاتی تھیں، جب مشک خالی ہوجاتی تھی تو پھر جا کر بحر لاتی تھیں۔

و صحیح بخاری ک

# غزوه خندق میں شرکت:

جنگ خندق میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک قلعہ میں پناہ گزین تغییں۔حضرت سعد بن معاذ طفائہ کی ماں بھی ان کے ساتھ وہیں تغییں۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں قلعہ سے باہرنکل کر پھر رہی تھی کہ پیجھے ے پاؤل کی آہٹ ہوئی، مڑکر دیکھا تو حضرت سعد طفی ہم ہم حربہ لیے ہوئے جوث کی حالت میں بڑی تیزی سے بڑھے چلے جارہے ہیں اور بیشعرزبان پر ہے:

لیٹ قلیلا تدرک ایھا جمل

لا باض بالموت اذا لموت منزل

ترجمہ: '' ذرائھ ہر جانا کہ لڑائی میں ایک اور شخص بہتے جائے، وقت جب آ

حضرت سعد طفی کی درہ اس قدر چھوٹی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ باہر تھے۔حضرت معد طفی کی زرہ اس قدر چھوٹی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ باہر تھے۔حضرت عائشہ صدیقہ درضی اللہ عنہا نے حضرت سعد طفی کہ کی ماں سے کہا کہ کاش حضرت سعد طفی کہ کی درہ کہی ہوتی۔

#### غزوه بنوقر يظه مين شركت:

غزوہ بنو قریظہ میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھیں، اور ایک عورت کا واقعہ بیان کر کے اکثر جیرت اور تعجب فرمایا کرتی تھیں، اس لڑائی میں ایک عورت کا واقعہ بیان کر کے اکثر جیرت اور تعجب فرمایا کرتی تھیں، اس لڑائی میں ایک عورت تھی جواس قصاص میں ماری گئی تھی کہ اس نے قلعہ کے اوپر سے ایک پھر گرا کر کے مسلمان کوئل کر دیا تھا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ چارسوآ دمی حضرت سعد بن معاذ صفرت کے بہلے ہے معلوم تھا صفرکہ ہیں قبل کیے گئے۔اس عورت کو پہلے ہے معلوم تھا کہ اس کا نام مقتولین کی فہرست ہیں ہے، قبل گاہ ہیں مجرم آتے اور ملک عدم کو روانہ کردیئے جاتے تھے۔ ایک ایک کا نام پکارا جاتا تھا اور یہ ہوش رہا آواز باربار اس عورت کے کانوں ہیں آتی تھیں، لیکن وہ بے تکلف مجھ سے با تیں کرتی فباتی تھی اور بات بات بہنستی جاتی تھی۔ دفعتہ قاتل نے اس کا نام پکارا، تو وہ بے تکلف اٹھ کھڑی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہاں چلیں، بولی میں نے ایک جرم کیا تھا، ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہاں چلیں، بولی میں نے ایک جرم کیا تھا،

https://archive.org/details/@madni\_library

اس کی سزا بھکننے جا رہی ہوں،خوشی خوشی فوٹی گاہ میں پہنچی اور تکوار کے بنچے سرر کھ دیا۔
﴿ سنن ابی داؤد ﴾

غزوه بني مصطلق ميس شركت:

غزوہ مرسع یا غزوہ بنی مصطلق میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا شریک ہوئی تھیں، جوشعبان یا نج (۵) ہجری میں واقع ہوا تھا۔ اسی غزوہ سے واپسی برافک کا ناگوار واقعہ پیش آیا۔

# حضرت عائشه صديقه رضى التدعنها كاقوال

#### بُو مِیں برکت:

حضرت عا کھے صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا کہ حضور نہیں کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایسے حال میں وصال فر مایا کہ میرے پاس تھوڑے سے بو کے سوا اور کوئی کھانے کی چیز نہ تھی۔ میں ان میں سے ایک مدت تک کھاتی رہی، گر وہ ختم نہ ہوئے۔ اتفاقا ایک روز میں نے ان کو تاپ لیا، پھر ان کی برکت جاتی رہی اور وہ ختم ہوگئے۔

# رسول المعالية سوتے وقت دعا كي ماسكتے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علی جب خواب استراحت فرماتے تو رخسار مبارک کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے اور سوتے وقت آپ اچھی اچھی دعا کمیں مانگا کرتے تھے۔ آپ علیہ کا خیال ہوتا تھا کہ کویا میں

آج ہی کی رات وفات یا خاوں گا۔

﴿ احياء العلوم ﴾

#### رسول التعليك كي نماز مين حالت:

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنهان فرمايا كه حضور نبي كريم علي م ساور بم ان سے اکثر باتیں کرتے رہتے تھے مگر جب نماز کا وفت قریب آتا تو آپ ملات کی بیرحالت ہوجاتی کہ کویا آپ منابقہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔رسول اللہ منابقہ نماز کے وفت خدا کی یاد میں پوری طرح مصروف ہوجاتے تھے۔

﴿ احياء العلوم ﴾

### الله عصر سركرتا ہے:

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که حضور نبی کریم علی نے فرمایا کہ جو کوئی محض اللہ تعالی کی عبادت کرے پھراس کوتھک کرچھوڑ دے، اللہ تعالی اس ھخص پرنہایت غصہ کرتا ہے۔

﴿ احياء العلوم ﴾

# نى كريم علي في نات انقام ندليا:

المله حضور نبی کریم علیته کی دوسری صفات ظاہر کرتے ہوئے حضرت عائشہ معدیقہ رضى الله عنها بيهمي فرمايا كرتي تقين:

ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط الا ان تنهك حرمة الله فليشقم لله

ترجمه: "اين نس كيلئ رسول الله علية في من كسي سدانقام (بدله) نبیل لیا، مگر جب کوئی احکام البی کی جنگ کرتا تھا تو پھر آپ علیہ اس ے اللہ کیلئے ضرور انقام لیتے تھے۔"

﴿ احياء العلوم ﴾

#### بهترين اخلاق والا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ دس با تیں نہایت ہی بہتر اخلاق کی شان رکھتی ہیں، جس میں بیدس با تیں ہوں، اسے بہترین اخلاق والا جانو۔

- (۱) سيح بولنا۔
- (۲) راست بازی (لینی لوگوں کے ساتھ راسی کا برتاؤ کرنا۔)
  - (۳) سائل کا سوال ردنه کرنا۔
  - (س) احمان كابدله احمان سے اواكرنا۔
    - (۵) صله رحمی کرنا۔
    - (٢) امانت كى حفاظت كرنا\_
- (2) ہمایہ کے فق کی رعایت کرنا۔ (چنانچہ جھے حضور نبی کریم علی ہے فرمایا کہ جس مسابیکا مکان تمہارے مکان سے زیادہ قریب ہو، اس کا حق تم پرزیادہ ہے۔
  - (۸) ہم صحبت کا پاس اور رعابیت ملحوظ رکھنا۔
    - (۹) مہمان کی خاطر و مدارات کرنا۔
  - (۱۰) حیا کرنا۔ (جوسب کی نتخ و بنیاد ہے۔)

﴿ احياء العلوم ﴾

#### رسول التعطيف كاخلق قرآن تفا:

داندانِ مبارک شہید ہو گئے اور سرمبارک میں چوٹ کی تو خون چہرہ مبارک پر بہنے لگا۔ آپ علیہ خون پو نجھتے جائے تھے اور فرماتے جائے تھے کہ کیونکر بھلا ہوگا، اس توم کا جس نے اپنے نبی (علیہ وہ ان کو قون سے رنگین کیا، حالانکہ وہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتا ہے۔

المستلافة ني ماياى تفاكه فورأية يت نازل موتى:

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمُرِ شَىءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُون ﴿ سورة آلعران ﴾

ترجمہ: ''میہ بات تمہاری ہاتھ نہیں یا انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان پرعذاب کرے وہ ظالم ہیں۔ (کنزالایمان)

# حضور نی کریم الله کھانا کیے کھاتے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک وفعہ میں نے حضور نبی کریم علی سے عض کیا کہ یا رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی کا کرتاول فرمایا کریں، تاکہ آپ علی کے کہانا آرام سے کھاسکیں۔ یہ سنتے ہی حضور نبی کریم علی نے اپنا سرمبارک اس قدر جھکایا کہ کہ قریب تھا پیشانی زمین سے لگ جائے اور فرمایا کہ میں اس طرح کھاؤں گا جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ آپ علی کھانا کہ کھاؤں گا جیسے بندہ بیٹھتا ہے۔ آپ علی کھانا میزیا کشتی میں رکھ کرنہ کھاتے تھے۔

﴿ أحياء العلوم ﴾

#### جھوٹ سب نے زیادہ بری بات ہے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اصحاب رسول اللہ علیہ کو جھوٹ سے زیادہ کوئی بری بات نہ معلوم ہوتی تھی۔ جھوٹ سے زیادہ کوئی بری بات نہ معلوم ہوتی تھی۔ اور حضور نبی کریم علیہ کا بھی یہی دستور تھا کہ جب کسی صحابی کا جھوٹ معلوم و جاتا تو اس کی طرف سے آپ علیہ کی طبیعت اس وقت تک صاف نہ ہوتی جب تک سینہ معلوم ہوجاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کرلی ہے۔ پینہ معلوم ہوجاتا کہ اس نے جھوٹ سے توبہ کرلی ہے۔

چوروطیں ازل میں باہم ملتی ہیں وہ دنیا میں بھی محبت کرتے ہیں:

روایت ہے کہ مکم معظمہ میں ایک مخری عورت تھی جوا پیئے مسخر ہے لوگوں کا دل

خوش کیا کر قی تھی، ایسی ہی ایک عورت مدینہ منورہ میں بھی رہتی تھی، اتفاقا وہ مکیہ عورت

مدینہ منورہ گئی اور ای عورت کے پاس قیام کیا جواس کی ہم پیشتھی، پھر یہ مکیہ عورت

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کوظریفانہ باتوں

سے ہنایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کہاں تھہری ہے، اس نے اپنے قیام کا پته بتا

دیا۔ یہ من کر آپ نے فرمایا کہ خدا اور اس کے رسول اللہ علی نے فرمایا احداف

الارواح جنود مغیدہ فیما اتعارف منها اتلف و ماتنا کرمنا اختلف

ترجمہ: ''روسی لشکر کے لشکر مجتمع ہیں جو ازل میں باہم مل لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی

آگر آپ میں محبت کرتے ہیں اور جو وہاں نہیں طبح، وہ دنیا میں بھی جدار ہے ہیں۔

(یہ حدیث فلفہ جذبات کے بہت سے ہم واقعات پر روشیٰ ڈاتی ہے۔)''

مردوں پرلعنت کرنامنع ہے:

حضرت مسروق طفی سے روایت ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ فلال مخص کا کیا حال ہے؟ خدا اس پرلعنت کرے، میں نے کہا وہ تو مرگیا۔ بین کرآپ نے فرمایا تو خدا اس پرحم کرے۔

﴿ احياء العلوم ﴾

حضرت مسروق ﷺ کہتے ہیں۔ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بوجھا کہ یہ کیا بات ہے۔ (کہ پہلے لعنت کی اور پھر رحمت)

اللہ نے فرمایا:

رسول الندسلى الندغليه واله وسلم نے مردوں پرلعنت کرنے سے منع فر مایا ہے۔ العلوم ﴾

مرے محص کی بہجان:

سی الله عنها نے حضرت عائشہ رضی الله عنها سے دریافت کیا کہ آ دمی کب براہو جاتا ہے۔ (بینی کسی فخص کے برے ہونے کی کیا پہچان ہے؟) حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے فرمایا کہ جب وہ خود گمان کرنے لگے کہ میں اچھا ہوں۔

ای کیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تُبُطِلُوا صَدَقاً تِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْآذَاي

﴿ سورهُ البقره ﴾

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اپنے صدیقے باطل نہ کر دواحیان رکھ کر اور ایذا دے کر۔ (کنزالا بمان)

(احسان کوئی محض جب کرتا ہے کہ وہ اپنے صدقہ کرنے اور خیرات کرنے کی عادت کو بہتر سمجھتا ہے۔)

#### دل کی سختی دور کرنے کا علاج:

ایک عورت نے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنہا سے شکایت کی کہ میرا دل بہت سخت ہے۔ آپ نے فر مایا کہ تو موت کو بہت یاد کیا کراس سے تیرا دل بہت نرم ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کا دل نرم ہو گیا، پھر وہ حضرت دل بہت نرم ہو جائے گا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کا دل نرم ہو گیا، پھر وہ حضرت علی ما کشر میدادا کیا۔

اکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کا شکر یہادا کیا۔

(احیاء العلوم)

أطفه:

ضحاک بن سفیان کا بی نهایت برصورت اور کریبه المنظر مخص منع جب وه رسول الله علیه کی خدمت میں بیعت کیلئے حاضر ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها بھی حضور نبی کریم الله کے پاس بیٹی ہوئی تھیں۔ (ابھی تک پردہ کا تھم نازل نہیں ہوا تھا،) بیعت کے بعد ضحاک ابن سفیان نے عرض کیا: یا رسول الله عقالیہ!

میرے پاس دو بیویاں اس سرخ عورت سے (بعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سے) بھی زیادہ اچھی ہیں۔ اگر آپ تالیہ کاح کرنا چاہیں تو میں ان میں سے ایک کو آپ تالیہ کیا کے بھیج دوں، بیس کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے اس سے پوچھا کہ تمہاری ہیویاں زیادہ خوبصورت ہیں یا تم زیادہ تھیل ہو۔ (حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها چونکہ بہت زیادہ طباع اور ذہین واقع ہوئی تھیں، اس لیے آپ ضحاک کو دیکھتے ہی تمام واقعات سمجھ کئی تھیں۔) ضحاک نے کہا کہ میں ان سے زیادہ حسین ہوں۔ رسول اللہ علیہ سوال وجواب کوس کر ہنس پڑے کہ خصاک اس بدصورتی کے باوجود بھی اپنی صورت کواچھا سمجھتا ہے۔

﴿ احیاء العلوم جلد م

اس روایت سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ کم عقلوں کی بات کو برانہیں ماننا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ضحاک کی بات سن کر ناراض نہیں ہوئی خصیں اگر کوئی اچھی عقل والا ان سے الیمی بات کہتا تو وہ ضرور رنجیدہ ہو جا تیں۔

# افلاس

اس سے پہلے بہت ی روایتیں اس قتم کی تحریر ہو چکی ہیں جن سے پہتہ چاتا ہے کہ حضور نبی کریم ملاقتہ اور ان کے اہل بیت د نیاوی مجبور یوں کی وجہ سے تنگدست نہ تھے۔ فلامر ہے کہ آپ ملاقتہ کی حیثیت ہمیشہ فاتحانہ رہی ہے۔ آپ ملاقتہ صاحب فوج لشکر بھی تھے۔ صاحب خیل مقدم بھی تھے۔ آپ ملاقتہ کے قبضہ میں بے شار مال غنیمت رہتا تھا۔ بخے۔ صاحب خیل مقدم بھی تھے۔ آپ ملاقتہ کے قبضہ میں بے شار مال غنیمت رہتا تھا۔

کین آب علی اس سے ہمیشہ غربیوں، بیبموں، مفلسوں، ناداروں اور حقداروں کی خبر میری فرماتے تھے۔ ملک البال آپ علیہ کی خدمت میں سونے جاندی کے پہاڑوں كى خوشخرى كے كرآيا تھا، كين آپ عليك نے نسليم نه فرمايا۔ آپ عليك كوفقروفاقه دل سے پیند تھا۔ آپ محتاج اور مجبورنہ تھے۔ آپ علی کے قلب منور پر خدا کے عظمت و جلال کا نقشہ جما ہوا تھا۔ آپ قیامت کے دن اس امت کے غرباء سے شرمندہ ہونا پند نہیں فرماتے مصدحضور نبی کریم علی کے کومعلوم تھا کہ آسودہ حال بادشاہ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تو نے مختاجوں اور فاقہ کشوں کی خبر کیری کیوں نہ کی اور انہیں نان و نفقه پہنچانے میں غفلت و تسابل سے کیوں کام لیا، تو اینے محلوں میں عیش و عشرت کرتا رہا اورغریب تیرے کل کی دیواروں کے نیچے فاقہ کی تکلیف برداشت نہ كركے دم تو ڑتے رہے۔ تو رہم ، اطلس اور كخواب كالباس استعال كرتا تھا، مكر تيرى رعیت میں بہت سے ایسے تنے کہ جن کے پاس جسم ڈھکنے کیلئے ٹاٹ کا کلوا بھی موجود نه تقا، تونے ان کی مطلق پرواہ نہ کی: "هذا يوم الدين" آج انصاف اور فيمله كاون ہے۔ آج ہمارا جروت وجلال ظاہر ہوگا، آج بعض سے انصاف کیا جائے گا اور دکھا دیا جائے گا کہ زبر دست زیر دستوں برظلم وستم کر کے چین سے نہیں بیٹھ سکتے۔ يمي وه خيالات تنظيم جوحضورني كريم عليك كو بعوكا ريخ كي ترغيب دييج تنظي حضور نبی کریم علی اور ان کے اہل برد مکرم رضا اور خوشی کے ساتھ فاقوں کی تکلیفیں سہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ مہاجرین اور الصار میں بہت سے ایسے ہیں جو بھو کے رہتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کو ایک ہی وفت کھانے کو ملتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جاری امت میں غریب زیادہ پیدا ہول کے۔ اسلام غریوں میں برورش یائے گا۔ غربت ہی میں رہے گا اور غربیوں پر ہی ختم ہوجائے گا۔ اس کیے حضور نبی کریم علی یا ان کے اہل بیت کو جو پھے روپیہ یا مال ملتا وہ فورا غریبوں اور فق داروں میں تقسیم کرویا جاتاً۔ دوسروں کا پیٹ بھرنا اورخود بھوکے رہنا ہیآ ہے کی شہنشاہی کی امتیازی خصوصیت تقی۔ دنیائے فانی اور اس کی لذتیں حضور نبی کریم علی اور اہل بیت اطہار کی نظروں میں بالکل بے قدر تغییں، چار دن کی زندگی کو ناز وقعم میں گزار نا خاتم النبیین کی شانِ رسالت کے بالکل خلاف تھا۔ حضور نبی کریم علی فطرت کے قدر شناس تھے۔ سادگی فطرت حضور نبی کریم علی فطرت حضور نبی کریم علی کا شعار تھا اور رضائے حق ہر وقت مدنظر رہتا تھا۔

# كاشانه نبوي مين ايك ايك ماه تك آك نه جلتي:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم پر پورا ایک ایک مہینہ ایسا گزرجاتا تھا کہ ہمارے گھر میں آگ تک نہ جلتی تھی۔ ہماری غذا پانی اور تھجوروں کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی ، اگر کہیں ہے بھی تھوڑا سا گوشت بطور تخفہ آجاتا تھا تو ہم کھا لیتے تھے۔ (بیروایت مسلم اور بخاری دونوں نے بیان کیا ہے۔)

# پید بھررونی جھی نہ کھائی:

### خراب تحجورین نه موتی تحین:

حضرت نعمان بن بشیر طفیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو! تم تو جو کھے کھانا جا ہو وہ عظیم میں میسر ہے گھے کھانا جا ہو وہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ کے متمہیں میسر ہے گرمہارے نبی علیہ کے دیکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ کے

پاس خراب تھجوریں بھی اتنی نہ ہوتی تھیں جن سے پیٹ بھر سکے۔
﴿ مُکَلُوٰۃَ باب العلوم ﴾

#### نى كريم الله كم كان والي يندكرة:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیاتہ خود بھی کم کھانا کھاتے ہے۔ ایک دفعہ حضور علیاتہ کھانا کھاتے ہے۔ ایک دفعہ حضور علیاتہ نے ایک غلام نے بہت نے ایک غلام نے بہت کے ایک غلام نے بہت کے ایک غلام نے بہت کی کا میارک کی مجودیں کھالیاں۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم علیاتہ نے فرمایا کہ بہت کھانا نا مبارک کی مجودیں کھالیاں۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم علیاتہ نے فرمایا کہ بہت کھانا نا مبارک کے پھرا پ علیاتہ نے اس غلام کو واپس کر دیا۔

(بیر مدیث بیمی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں۔)

﴿ مَعْلُوةَ آدابِ مِهِمَانَى ﴾

#### بھوک کی وجہ سے روزہ رکھنا:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم علی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم علی میرے پاس تخریف لائے اور فر مایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے میں نے عرض کی کہ تہبیں ہے۔ آپ علی ہے نہ مایا تو میں اس وفت سے روزہ کی نیت کرتا ہوں۔ پھر حضور نبی کریم علی یا رسول اللہ علی محضور نبی کریم علی یا رسول اللہ علی ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا لاؤ۔ میں میرے پاس کسی نے تخد میں مالیدہ بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فر مایا لاؤ۔ میں لائی۔ اور حضور نبی کریم علی نے نے لے کر کھا لیا۔ پھر فر مایا کہ میں نے منج روزہ رکھ لیا تھا۔ لائی۔ اور حضور نبی کریم علی ہے۔ نقل کی ہے۔)

ال سے ظاہر ہے کہ آگر کھھانے کونہ ملے تو روزے کی نیت کر لینا جائز ہے اور
اس کے بعد آگر کھیل جائے۔ تو اختیار کہ چاہے روزہ پورا کرے چاہے افطار لے۔
جیدا کہ زہری حقی ہے نے عروہ حقی ہے اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دوسری روایت بیان کی ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے

بیان کیا کہ میں اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا دونوں روزہ سے تھیں اتفا قائمیں کھانا مل گیا۔ ہمیں اس وقت بہت ہی بھوک معلوم ہورہی تھی (خدا جانے کتنے وقت سے کھانا نہ ملا ہوگا) لہذا ہم نے اس میں سے کھا کر روزہ افطار کرلیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ علیہ ہم دونوں روزہ سے تھیں۔ ہمارے سامنے (اتفاق سے) کھانا آگیا۔ ہمیں بھوک بہت معلوم ہو رہی تھی اس لیے ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا کہتم اس کے بدلے دوسرا روزہ رکھ لینا۔

(بیرواقعه نفلی روز ول کے متعلق ہے رمضان کے روز ول کا تو ڑنا جائز نہیں ہے۔)

﴿ مفکلوۃ باب العلوم ﴾

# بانی اورخر ما برگزارا:

ام المومنین حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے عروہ طابعہ سے کہا کہ اے میرے بھتے ہم ایک ہلال دیکھتے تھے پھر دوسرا ہلال دیکھتے تھے۔ اور رسول اللہ علیہ کے گھر میں تھے۔ اسی طرح دو مہینے میں تین ہلال دیکھ لیتے تھے۔ اور رسول اللہ علیہ کے گھر میں آگ تک نہ جلتی تھی۔ (عروہ طابعہ کہتے ہیں) میں نے کہا خالہ آپ زندگی کیونکر باقی رہتی تھی۔ ام المومنین نے فرمایا کہ بھی کچھ چھوہارے اور پانی مل جاتا تھا۔ اور بھی انصار کچھ دودہ جھیج دیتے تھے۔

سیروایت اس طرح ہے کہ رسول اللہ علی کے ہمسائے میں پکھ انصار رہے تھے

ان کے پاس پکھ دودھ دینے والے جانور تھے وہ روسول اللہ علی کے دودھ بھیج

دیا کرتے تھے حضور نبی کریم علی اس دودھ میں سے بھی ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔

دیا کرتے تھے حضور نبی کریم علی کے اس دودھ میں سے بھی ہمیں پلا دیا کرتے تھے۔

﴿ بخاری ﴾

پوندگی جا در:

حضرت ابوبرده تظفيه سے روایت ہے كه حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنهانے

جمیں ایک پیوندگی جا در اور ایک موٹا تہبند نکال کر دکھایا اور فرمایا کہ رسول خدا علیہ کے کی روح مبارک انہیں دو کیڑوں میں قبض کی گئی تھی۔

(بيرتعا آپ علي كالباس - بيروايت مسلم اور بخارى دونول نے بيان كى ہے۔) همان الباس ﴾ همان كا بالباس ﴾

#### وصال نبوی ملایقه کے وقت چراغ میں تیل بھی نہ تھا:

سرکار دو عالم علیہ کے وہ آخری رات جس میں حضور نبی کریم علیہ نے اس جہان فانی سے پردہ فرمایا حضور نبی کریم علیہ کے اہل بیت پراس طرح گذری کہ گھر کے جہان فانی سے پردہ فرمایا حضور نبی کریم علیہ کے اہل بیت پراس طرح گذری کہ گھر کے جراغ میں تیل بھی نہ تھا۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مجبور ہو کر بعض ضرورتوں کے خیال سے اپنی پڑوین سے تیل منگوایا تھا۔

(پیروایت بھی بخاری نے نقل کی ہے۔)

# ني كريم عليك كي دعا:

علام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علی اکثر ہے دعا زبان مبارک سے فرمایا کرتے تھے:

یا رب اجوع یوما و اثیع یوما ضمام الیوم الذی اجوع فیه فاتصرعی الیک وادعوک و اما الیوم الذی شیع فیه فاحمدک وانتی علیک

ترجمہ: '' النی میں ایک دن بھوکا رہوں ایک دن کھانے کو ملے۔ بھوک میں تیرے سامنے گڑ گڑ ایا کروں، بچھ سے مانگا کروں اور کھا کر تیری حمد وثنا کیا کروں۔''

﴿ الثفاء ﴾

حضور نبی کریم علی ہے دعا بھی فرمایا کرتے ہے۔ البی آل محد (علیہ) کو اتنا دے کہ وہ ضرورت رفع کرنے کے طور پر پچھ پیٹ میں ڈال لیا کریں۔ دنیاوی مال و متاع در حقیقت کچھ الیمی چیز ہے کہ اگر ہم اس کی حقیقت سے واقف ہوجا کی۔ واقف ہوجا کیں تو ہمیں بھی اس سے نفرت ہوجائے۔ فقراء جنت میں دوڑتے جا کیں گے:

چنانچ ایک دفعہ حضرت عبدالرحمان بن عوف صفح اونٹ نہایت کثیر تعداد میں مال سے لدے ہوئے بمن کی طرف سے مدینہ منورہ میں آئے۔ ان کی زیادتی تعداد سے اس قدر شور وغل ہوا کہ مدینہ میں ال چل مج گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دریافت فر مایا کہ بیہ شور وغل کیسا ہے معلوم ہوا کہ حضرت عبدالرحمان بن عوف مطابح کے اونٹ آئے ہیں۔

یہ من کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ عنہا ہے وہ آ بندہ معلوم ہوگا) یہ خبر کہیں حضرت عبدالرحمٰن رفظ کے کھی پہنچ گئی۔ انہوں نے آکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عبدالرحمٰن رفظ کے کھی پہنچ گئی۔ انہوں نے آکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علی اللہ فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور نبی کریم علی فرماتے تھے کہ میں نے ویکھا جنت کی طرف مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو فقیر ہیں خوب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور تو گروں میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے گرصرف عبدالرحمٰن رفظ کے بارہ ہیں ای اور تو گلروں میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے گرصرف عبدالرحمٰن رفظ کے یہ حدیث میں لیکن یہ بھی گھٹوں کے بل چل رہے ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن رفظ کے یہ حدیث میں لیکن یہ بھی گھٹوں کے بل چل رہے ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن رفظ کے اور جو میں اسی وقت خیرات کر دیئے اور جو غلام اونٹوں پر ملازم شے انہیں بھی آزاد کر دیا۔

(بیانہوں نے اس وجہ سے کیا کہ شاید فقیروں کیساتھ دوڑ کرمیں بھی جنت کو جاسکوں۔)
اس روایت کو بیان کر کے امام غزالی رحمۃ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں تحریر
فرماتے ہیں کہ اے کمبخت اب تو اپنے مال کی محبت بتا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف
ضاف اس فضل و تقوی احسان و بذل صدقہ خیرات کے باوجود جو ان میں تھا۔ اور

رسول الله علی کے بہت بڑے صحابی بھی تھے۔ ان کو جنت کی بثارت بھی گئی تھی گر پھر بھی کثرت مال کے سبب سے جنت کی طرف دوڑ کر نہ جا سکیں گے اور قیامت کے
میدانوں میں رکے رہیں گے، حالانکہ ان کا مال اکل حلال سے پیدا کیا ہوا تھا اور اس
مال سے وہ مختاجوں کی خبر گیری کرتے تھے اپنی آ سائش و آ رام کے لیے انہوں نے وہ
مال جمع نہیں کیا تھا بلکہ وہ بھی دوسرے غریب صحابہ کی طرح میانہ روی کے ساتھ
مال جمع نہیں کیا تھا بلکہ وہ بھی دوسرے غریب صحابہ کی طرح میانہ روی کے ساتھ
مال جمع نہیں کیا تھا بلکہ وہ بھی دوسرے غریب صحابہ کی طرح میانہ روی کے ساتھ
مال جمع نہیں کیا تھا بلکہ وہ بھی دوسرے غریب صحابہ کی طرح میانہ روی اس مول ہو
مال جمع نہیں کیا تھا بلکہ وہ بھی دوسرے خریب صحابی کا مال کی وجہ سے بیا اور مال
تو اب ان لوگوں کو خیال کرنا جا ہے جو سراسر و نیا طبی میں ہمہ تن مصروف ہیں اور مال
و دولت جمع کرنے کی فکر میں جائز و نا جائز کا بھی خیال نہیں کرتے۔

مال دنیا کی بیرحقیقت واقعی ہے چونکہ رسول اللہ علیہ اور ان کے اہلیت اس حقیقت واقعیہ سے پوری طرح واقف تھاس لیے وہ افلاس ہی کو پند کرتے تھے۔ جن لوگوں کواس مال و دولت کی حقیقت معلوم نہیں ہے وہ بوقکر ہیں اور شیطان ان کی تسلی واطمینان کے لیے بعض دولت مندصحابہ کی مثالیں بھی پیش کر دیتا ہے۔ گر یا در کھنا چ ہے کہ نہ وہ صحابی ان کی طرح مال و دولت کے آرز ومند تھے نہ ان کا مال ان کی سی خواہشوں کے ساتھ جمع ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے تو خدا کی راہ میں خرج کرنے کے لیے خواہشوں کے ساتھ جمع ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے تو خدا کی راہ میں خرج کرنے کے لیے مال جمع کیا تھا اور یہ اپنی تن پروری اور اپنے عیش و آرام کے لیے دولت اکشی کرتے ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے تو خدا کی راہ میں خرج کرنے کے لیے مال جمع کیا تھا اور یہ اپنی تن پروری اور اپنے عیش و آرام کے لیے دولت اکشی کرتے ہیں۔ "فیمالیت قو می یعلمون" (کاش کے میری قوم اس راز سے واقف ہوتی)

نى كريم عليسة نے بھی پيد بھركر كھانانه كھايا (حضرت عائش):

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیاتے نے بھی پیٹ ہمرکر کھانا نہیں کھایا۔ بعض دفعہ میں آپ کی بھوک دیکھ کر ترس کھاتی۔ اور مجھے اس قدر رنج ہوتا کہ میں روپڑتی تھی۔ میں اکثر رحم اور ترس کھا کر حضور نبی کریم علیاتے کے بیٹ پر ہاتھ پھیر کرکہا کرتی تھی۔ کہ میں آپ علیاتے پر قربان جاؤں یا رسول اللہ علیاتے!
اتنا تو کھالیا کریں کہ طاقت بنی رہے اور بھوک سے محفوظ رہیں۔ یہ من کر حضور نبی

ریم میں خواتے کہ اے عائشہ! میرے بھائی لینی الوالعزم انبیائے علیم السلام اس
دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ تکلیفیں برداشت کر گئے ہیں جب وہ تکلیفوں پرصبر کر کے
اپنے پروردگار کے سامنے گئے تو ان کی بڑی تکریم ہوئی۔ اور ان کو بہت ثواب ملا مجھے
یہ حیا آتی ہے اور یہ خوف رہتا ہے کہ ایسا نہ ہوزندگی میں آرام حاصل کرنے سے کل
قیامت کے دن کسی درجہ میں ان سے کم نہ ہو جاؤں۔ صبر کرنا اس سے زیادہ آسان
ہے کہ آخرت میں خمارہ حاصل ہو۔

م حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بخدا اس گفتگو کو ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضور نبی کریم علی کا وصال ہوگیا۔

﴿ احياء العلوم ﴾

#### سب سے پہلی بدعت:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خرماتی ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جووفات رسول اللہ علی ہے۔ بعد بیدا ہوئی۔ وہ بیتی کہ لوگ پیٹ بھر کر کھانے گئے، جب لوگ پیٹ بھر کر کھانے گئے، جب لوگ پیٹ بھر کر کھا تیں گے۔ اصحاب بیٹ بھر کر کھا تیں گے، تو ان کے نفس ضرور دنیا کی طرف راغب ہوں گے۔ اصحاب صفہ کی غذا بیتی کہ ایک آ دمی کو ڈیڈھ پاؤ چھوارے ملتے تھے جو گھلیاں نکال ڈالنے کے بعد بھٹکل تین چھٹا تک رہ جاتے تھے، بس تمام دن اس پر ہی گزارتے تھے۔

#### دن میں دو دفعہ کھانا اسراف ہے:

حضور نبی کریم علی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اسراف (فضول خرچی) سے بچو۔ ایک دن میں دو دفعہ کھانا اسراف میں داخل ہے اور دو دن میں ایک دفعہ کھانا نفس پر بہت بڑی زیادتی اور نہایت کم خوری ہے، گر ایک دن میں صرف ایک دفعہ کھانا اوسط درجہ ہے۔اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب میں ایک دن میں صرف ایک دفعہ کھانا اوسط درجہ ہے۔اللہ تعالی نے بھی اپنی کتاب میں اسی کو بہتر قرادیا ہے۔

﴿ احياء العلوم ﴾

### نی کریم علی کی کھوک کی حالت دیکھ کر حضرت عائشہ کا رونا:

حفرت مروق طفی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں میں نے حضور نبی کریم علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ اللہ تعالیہ ہے غذا کیوں طلب نہیں فرماتے تا کہ آپ علیہ کو خدا کھانا کھانا کھانے اور حضور نبی کریم علیہ کی جبوک کی حالت دکھ کر میں رو پڑی ۔ حضور ببی کریم علیہ نے فرمایا کہ اے عائشہ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت ببی کریم علیہ نے فرمایا کہ اے عائشہ فتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر میں اپنے پروردگار سے دعا کرتا کہ میرے ساتھ سونے کے بہاڑ چلیں تو جہاں میں چاہتا اللہ تعالی زمین پر ان کو میرے ساتھ کر دیتا لیکن میں نے دنیا کی بھوک سیری پر، یہاں کے فقر کو غنا پر، اور یہاں کے رنج کو فوثی پر اختیار کے دنیا کی بھوک سیری پر، یہاں کے فقر کو غنا پر، اور یہاں کے رنج کو فوثی پر اختیار کر لیا ہے۔ اے عائشہ! دنیا محمد (علیہ کے اور آل محمد (علیہ کہ کہ فوہ دنیا کی خوب چیز وں سے رکے رہیں، پھر اللہ تعالی نے خیروں پر صبر کریں اور دنیا کی محبوب چیز وں سے رکے رہیں، پھر اللہ تعالی نے میرے کیات بات کو پہند کیا کہ جو شختیاں دوسرے الوالعزم رسولوں نے برداشت کروں۔

عبيا كرالله تعالى نے اپنى كتاب قرآن مجيد ميں ارشاد قرمايا ہے: فَا صُبِرُ كُمَا صَبَرَ أَنُوا لَعَزُم مِنَ الرُّ سُلِ

﴿ سورهُ الأحقاف ﴾

ترجمہ '' توتم صبر کر وجیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا۔' ( کنز الایمان)
خدا کی فتم! میں اس کی فرما نبر داری سے مفر نہیں ویکھا، جس طرح دوسرے
رسولوں نے مصائب پر صبر کیا حتی المقدور میں بھی اسی طرح کروں گا، مگر خدا کی توفیق
شامل حال رہی تو بیکام پورا ہوگا۔ مجھ میں پچھ طافت نہیں ہے۔

﴿ احياء العلوم ﴾

### مهاجرين كوكطلانا اينفس برمقدم بجهتے تھے:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ علی نے نے بھی تین دن متواتر پید بھر کر کھا نانہیں کھایا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم علی و نیا سے جدا ہو گئے اور یہ بات کسی خاص مجبوری کے سبب سے نہ تھی اگر ہم چاہتے تو پید بھر کر کھا سکتے تھے۔ تھے، گرہم لوگ مہاجرین کا پید بھرنا اپنے نفسوں پر مقدم سجھتے تھے۔

ایک دفعہ حضور نبی کریم علی کے گھر ایک مہمان آیا، اتفاق سے حضور نبی کریم علی کے گھر میں اس وقت کھانے کی کوئی چیز نہ تھی گھر اللہ تعالی کی شان اس وقت کھانے کی کوئی چیز نہ تھی گھر لے گیا۔ اس کے سامنے کھانا انصار میں سے ایک مخص آیا اور اس مہمان کو اپنے گھر لے گیا۔ اس کے سامنے کھانا کہ کر اپنی گھر والی سے کہا کہ چراغ گل کر دے۔ اور آپ علی ہی اس کے ساتھ کھانے کیلئے بیٹے گئے، گھر ہاتھ کھانے کی طرف بڑھاتے تھے اور لقمہ نہ اٹھاتے تھے۔ کھانے کہ اس مہمان نے سب کھانا کھا لیا، بیکام انہوں نے اس غرض سے کیا تھا کہ مہمان کو پہتہ نہ چلے، جب صبح ہوئی اور وہ انصاری حضور نبی کریم علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علی کے دات کو کیا وہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علی کے دات کو کیا وہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علی کے دات کو کیا وہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم علی ہے۔ اس خوالی کو بہت ہی پندآیا، چنانچے بیآیت نازل ہوئی ہے:

وَ يُوْلِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِمُ وَ لَوْ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةً

﴿ سورهُ الحشر ﴾

ترجمه: ''اورا پنی جانوں پران کوتر جے دیتے ہیں اگر چہانہیں شدید مختاجی ہو۔'' ( کنزالا بمان)

﴿ احياء العلوم ﴾

سبحان الله! بیشان تقی اس وقت کے اخلاص اور افلاس کی ، آج کوئی ولی بھی ایسا نظر نہیں آتا جسے فرمان باری تعالی سے آگاہ کیا جائے کہ تیرا بیکام مقبول ہوا ہے۔ ایسا نظر نہیں آتا جسے فرمان بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم تلکی ہوک پیاس

کی حالت کوانصار ومهاجزین پربھی ظاہر نہ فرماتے تھے، ورنہ اگر اس انصاری کو پیمعلوم ہو، تا کہ حضور نبی کریم علی کے یاس اس وقت کھے ہیں ہے تو وہ پہلے آ یا تھا کیا کے کھانے کا انتظام کرتا اور مہمان کا خیال حضور نبی کریم علی کے خیال پر مقدم نہ ہوتا۔ حضور نبی کریم علی کے فقروفاقہ کے متعلق بہت سی روایتیں ہیں مگریہاں صرف وہی روایتیں درج کی گئی ہیں جنہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے روایت کیا ہے۔ یا ان سے پھھنل ہے۔ یہ یا در کھنا جا ہیے کہ جو حال حضور نبی کریم علیہ کا تھا وہی حال آپ کے اہل بیت کا تھا۔ بیمکن نہ تھا کہ حضور نبی کریم علی تو بھو کے ر ہیں اور حضور نبی کریم علیہ کے اہل بیت شکم سیر ہوکر کھا کیں۔ اس لیے حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بھی اسی حال میں مبتلا رہتی تھیں، بغیر پیوند کے کوئی کیڑا جمم پر نه ہوتا تھا۔ دو دن پیٹ بھر کر کھانے کومیسر نہ آتا تھا،غرضیکہ بہی حال اللہ تعالی اور اسکے رسول علیہ کو پہند تھا۔ یہی اہل بیت رسول اللہ علیہ نے اینے لیے پند کیا۔ اس وقت بھی جومسلمان دولت آیمان سے مالامال کیے مجے ہیں، ان کی بہیان میں ہے کہ نہ ان کے یاش سواری کیلئے کھے ہوگا نہ انہیں دو وقت کھانا کھانے کیلئے میسر ہوگا اور نہ وہ کسی سے سوال کرتے ہوں گے۔ اللہ کی عبادت اور دین کی طلب ان کی دولت ہے۔ یمی ان کا ساز وسامان ہے، یمی ان کی دولت ہے، اسی میں وہ مست ہیں۔ اعظے اعظے کپڑوں سے انہیں نفرت ہے، لیکن بیز مانہ وہ نہیں ہے جس میں ان صفات کے مسلمان بکثرت پائے جائیں، اگر کسی ایک شہر میں دوایک مسلمان بھی ایسے مل جائیں تو غنیمت سیھئے، کیونکہ وہ زمانہ ہے کہ سوال کرنے دالے اور بھیک مانگنے والے بھی محل کھڑے کر لیتے ہیں، ہم نے اکثر گدا گروں کو دیکھا ہے كه وه بهيك ما تك ما تك كرا بني اولا دكيلئة اس قدر ذخيره جمع كر محت بيس كه ان كى اولاد برسی امیر کبیرتصور کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی عبرت ونصیحت کیلئے حالات رسول الله عليه كابينمونه بي كافي ہے۔

## واقعه ايلاء

از واج مطہرات میں سے کوئی بھی الی از واج نہ تھی جس نے اپنی عمر کا پچھ حصہ ناز وقعم اور دولت مندیوں میں نہ کاٹا ہو۔ گوحضور نبی کریم علی کے از واج نے ان میں اور ان کے خیالات میں مصالحت پیدا کر دی تھی تاہم بشریت ان میں سے بالکل معدوم نہیں ہوگئی تھی، پھر یہ وہ زبانہ تھا کہ عورتیں مردوں پر غالب تھیں۔ مدینہ منورہ میں آکراس جذبہ نے اور بھی زور پکڑا۔ از واج مطہرات دن رات دیکھی تھیں کہ انصار کی عورتیں انصار پر غالب ہیں۔ گو قریش کے مردول نے عورتوں کے غلبہ کی مہروک تھام کی تھی گر اب مدینہ میں آکر اس کے خلاف مشاہدہ ہوا۔ از واج مطہرات میں بڑے ہو۔ از واج مطہرات میں بڑے بڑے گھر انوں کی بیٹیاں تھیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق صفیہ کی ساجزادی تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق حفیہ کی بیٹی تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا باپ رئیس خیبر تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا قبیلہ نی مصطلق کے رئیس کی بیٹی تھیں، حضرت ام حبیب رضی اللہ عنہا ایک رئیس قریش کی صاحبزادی تھیں۔ غرضیکہ کوئی ازواج الی نہ تھیں جس کے گھر میں شان ریاست جلوہ گرنہ ہو، یہال آر دیکھا تو مشرب رسول اللہ علیہ کے گھر میں شان ریاست جلوہ گرنہ ہو، یہال فقو حات اسلام کا دائرہ بڑھتا جاتا تھا۔ مال غنیمت کے ہر طرف ڈھیر گے رہتے تھے اور ان میں سب بھی تھیں کہ اگر اس مال میں سے تھوڑا سا حصہ بھی ہمیں مل جائے تو اور ان میں سب بھی تھیں کہ اگر اس مال میں سے تھوڑا سا حصہ بھی ہمیں مل جائے تو آرام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو کافی ہے، اس لیے توسیع نفقہ کا خیال سب کے دل میں بیدا ہوا، یا کسی ایک نے یہ خیال کیا اور پھر سب اس میں شریک ہوگئیں۔ یہ میں بیدا ہوا، یا کسی ایک نے یہ خیال کیا اور پھر سب اس میں شریک ہوگئیں۔ یہ

منافست بشریت کی وجہ سے تھی، جو کئی برس تک دبی رہی اور آخرنو (۹) ہجری میں اس نے ایک ممہری سازش کی بنیاو ڈال دی۔

ادھرتو نفقہ بڑھانے کا خیال از واج کے دلول میں موہزن تھا۔ ادھرائی اپی شان کا تحفظ بھی مدنظر تھا اور ہر خاتون کو بیہ بھی خیال تھا کہ حضور نبی کریم علی سے سے زیادہ مجھ سے ربط رکھیں اور دوسری از واج ان کے دل سے اتر جا کیں۔ حریف کو گئست دینے کی کوشش ہوتی تھیں اور جب حضور نبی کریم علی کا عمل مساوات اس کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیتا تھا تو پھر وہی توسیع نفقہ کا جذبہ سب از واج کو ایک کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیتا تھا، جب اس جذبہ وسیع نے بہت زیادہ طول کھینچا تو مصور نبی کریم از واج مطہرات کی اس تھی دلی سے بہت ملول ہوئے اور آپ علی خضور نبی کریم از واج مطہرات کی اس تھی دلی سے بہت ملول ہوئے اور آپ علی نے عہد فرمالیا کہ ایک مہینہ تک از واج مطہرات سے نہلیں گے۔

اتفاق وقت و یکھے کہ ای زمانہ میں آپ علیہ کھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر خم آگیا، اس وجہ سے آپ علیہ نے بالاخانہ پر گوشہ نشینی اختیار کی، واقعات کا قرینہ کچھ ایبا تھا کہ لوگوں کو خیال ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ نے اپی از واج کو طلاق دیدی ہے۔

اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہوا وہ یہ کہ حضور نبی کریم علیہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کوئی راز کی بات کبی اور یہ بھی کہد دیا کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما دونوں میں ایکا تھا۔ بعنی توسیع نفقہ کے مطالبہ کے علاوہ بھی چند خاص معاملات میں یہ دونوں متفق الرائے تھیں اور توسیع نفقہ کے مطالبہ میں سب از واج شریک تھیں۔ حضرت حضمہ رضی اللہ عنہا نے وہ راز کی بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے کہہ دی۔

ادھرتو وہ مطالبہ، ادھریہ افشائے راز، کویا اپنے خیال سے دونوں از واج نے حضور نبی کریم علی کے متعلق باتیں شروع کر دی۔ بھلا یہ کیونکر ہوسکتا تھا کہ حضور نبی

ریم منابع کے خلاف مظاہرہ ہوا اور قدرت خاموش رہے، اب آپ پر ان الجمنوں کا انکشاف شروع ہوا اور بیآیت نازل ہوئی:

وَ إِذَا اَسَرَالنَّبِي اِلَى بَعُضِ اَزُوَاجِهِ حَدِيْثاً فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَ اَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَمَّا نَبّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعُضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعُضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعُضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ الْعَلِيمُ الْخَبِير.

﴿ سورةُ التحريم ﴾

ترجمہ: "اور جب نبی نے اپنی ایک بی بی سے ایک راز کی بات فر انکی جب وہ اس کا ذکر کر بیٹی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے بچھ جتایا اور پچھ سے چیم پوشی فر مائی پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی بولی حضور کوکس نے بتایا؟ فر مایا: مجھے علم والے خبر دار نے۔" ( کنز الا بمان)

جب حضرت عائشه اور حضرت حقصه رضى الله عنها مين باہم مظاہر به مونى الله عنها مين باہم مظاہر به مونى :

لَكَ اور حضور نبى كريم عَلَيْكَ بِرزور وُ النّه كَلَ كُوشَش كَا كُلُ تَو بِحرية يَتِين تَازَل مُومَنِين :

إِنْ تَتُوبِا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَولاهُ وَ جِبُرِيلٌ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلْئِكَةُ بَعُدَذُلِكَ ظَهِيْرٌ مورة التحريم ﴾

مولاهُ وَ جِبُرِيلٌ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلْئِكَةُ بَعُدَذُلِكَ ظَهِيرٌ مورة التحريم ﴾

ترجمہ: ''نبی کی دونوں بیبیو! اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تہرہ نہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں اور اگران پر زور باندھوتو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔'' ( کنزالا یمان)

بیز مانہ حضور نبی کریم علی کے لئے کوئی اطمینان کا زمانہ نہ تھا۔ عسائی عرب کا
ایک خاندان، جوشام میں رومیوں کے ماتحت حکومت کرتا تھا، رومیوں کی تحریک سے
مدینہ منورہ پرحملہ کی تیاریاں کر رہا تھا اور اسکی اطلاع مدینہ میں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔
ادھر یہ خاتی مظاہرے حضور نبی کریم علی خانہ نشین ہوکر تنہا ہو کر نہ بیٹھتے تو کیا

کرتے۔ یکسوئی اور اطبینان کے زمانہ میں ہرفتم کی خواہش، آرزو، ضد اور مطالبہ، البھا معنوم ہوتا ہے، لیکن جس زمانہ میں طبیعت پر مشکلات کا بار ہو گھر والوں کی شکر رنجی یا افسردگی بہت ہی بری معلوم ہوا کرتی ہے۔

حضور نبی کریم علی فی خدا کے منتظر ہے، مال غنیمت آپ کا ذاتی مال نہ تھا وہ تو خرباء اور مساکین کا حصہ تھا، جوحق داروں میں تقسیم ہوا کرتا تھا، پھراس کی طرف ان ناز پروردہ خوا تین کا خبال کرنا ہے معنی ضرور تھا۔ از واج مطہرات کیلئے کئی با تیں جمع بوگئی تھیں جن کی وجہ سے وہ بھی اس تسم کے مطالبہ اور مظاہرہ سے ججبور تھیں۔ بوگئی تو حضور نبی کریم علی بالا خانہ سے خیر قصہ مختفر جب مدت ایلاء پوری ہوگئی تو حضور نبی کریم علی بالا خانہ سے نیج تشریف لائے، سب لوگ عام طور پر آپ علی تھی سے ملنے لگے اور خدا نے مطالبہ از واج کا فیصلہ ان آیتوں کے نزول سے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّبِى قُلُ لِا زُوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُودُنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا وَ زِيْنَهَا، فَتَعَالَيُنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَ أُسِرِّحُكُنَّ سِرَأْحًا جَمِيُلاً وَ إِنْ كُنتُنَ تُودُنَ فَرَدُنَ اللهَ وَ إِنْ كُنتُنْ تُودُنَ اللهَ وَ رَسُولُهُ وَالدُّارَا لَا خِرَةَ فَإِنَّ اللهُ اَعَدُ لِلْمُحْسِنِيْنَ الجُراً عَظِيمًا اللهَ وَ رَسُولُهُ وَالدَّارَا لَا خِرَةَ فَإِنَّ اللهُ اَعَدُ لِلْمُحْسِنِيْنَ الجُراً عَظِيمًا اللهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَا لَا خِرَةً فَإِنَّ اللهَ اَعَدُ لِلْمُحْسِنِيْنَ الجُراً عَظِيمًا اللهَ وَ رَسُولُهُ وَالدَّارَا لَا خِرَةً فَإِنَّ اللهَ اَعَدُ لِلْمُحْسِنِيْنَ الجُراً عَظِيمًا اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

﴿ سورهٔ الاحزاب ﴾ ترجمہ: ''اے غیب بتانے والے نی! اپنی بیبیوں سے فرما دے اگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہوتو آؤ میں تہہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں اور اگرتم اللہ اور اسکے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوتو بے شک اللہ نے تہماری نیکی والیوں کیلئے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ (کنزالا بمان) اللہ نے تہماری نیکی والیوں کیلئے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ (کنزالا بمان) اس آیت کے مطابق حضور نبی کریم علیہ کو مظاہرہ حضرت عائشہ وحضرت حفصہ اس آیت کے مطابق حضور اس کا گویا جواب دیا گیا کہ اپنی ہویوں سے کہہ

کی ضرورت نہیں اور اگرتم خدا اور اس کے رسول علی کے کواور آخرت کو پہند کرتی ہوتو پھر خاموش بیٹی رہواور ہنسی خوشی زندگی بسر کرو، تمہارے لیے خدا بہت بڑے ثواب کا وعدہ کرتا ہے، چونکہ ان تمام واقعات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قدم سب سے آگے تھا۔ اس لیے بالا خانہ سے اتر کر پہلے آپ انہی کے پاس تشریف لے گئے اور خدانے جو تھم دیا تھا وہ ان کوصاف صاف سنا دیا۔

ایک مہینے کی جدائی، اور حضور نبی کریم علیہ کی تنہائشینی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیلئے کوئی معمولی ہی بات نہ تھی، تمام خیالات فروہو چکے تھے، محبت رسول اللہ علیہ اللی نے جذبات کا رنگ بالکل بدل دیا تھا۔ سرسے وہ سودا نکل چکا تھا جس نے اتنا طول کھینچا تھا۔ آپ علیہ نے ارشاد اللی زبان رسول اللہ علیہ کے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ کے حصور کر اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ کو اختیار کرتی ہوں۔ یہ حق کی فتح تھی۔

یہ مجز ہ رسالت تھا کہ عرب کی ضدی عورتوں نے اپنے مطالبات کو بالکل فراموش کر دیا اور جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ اور اس کے رسول علیہ کو دنیا کی دولت وعزت پر ترجیح دی تو باتی تنام از واج نے بھی انہیں کی تائید کی اور جو کچھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا وہ ہی ان سب نے بھی سیچ دل سے کہ دیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا وہ ہی ان سب نے بھی سیچ دل سے کہ دیا۔ لیجئے بی قصہ تھا اور بیہ جھگڑا تھا جس کا فیصلہ خدا کے تھم اور قدرت کی مدد سے اس

یجے بیرفصہ کا اور بیہ بھڑا تھا جمل کا فیصلہ خدا کے عم اور قدرت کی مدد ہے اس طرح ہوگیا، ہاں ہم واقعہ کی اہمیت کو ضرور تشلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما میں کوئی مظاہرہ ایسا ضرور ہوا تھا جو بہت ضرر رسال اور پرخطر ہوسکتا تھا اگر ایسا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ یہ نہ فرما تا کہ

"وَإِنْ تَظَاهَرَ عَلَيُهُ فَإِنَّ اللهُ هُوَ مَوُ لَاهُ وَ جِبُرِيُلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْئِكَةُ بَعُدَذٰلِكَ ظَهِيْرٌ

ورهُ التحريم ﴾

معلوم ہوا کہ واقعہ ضرور اہم تھا جس کیلئے مظاہرہ کرنے والوں کو جتایا گیا کہ یا تو اس خیال کو دل سے نکال دو، ورنہ یا در کھو خدا اور اس کا مقدس و مقرب فرشتہ جبر کیل اور تمام نیک مسلمان، اپنے رسول اللہ علیہ کی مدد کریں گے اور سازش کرنے والوں کی ایک نہ چلنے دیں گے، اگر مدد کی پچھا ورضرورت ہوگی تو ان سب کے بعد والوں کی ایک نہ چلنے دیں گے، اگر مدد کی پچھا ورضرورت ہوگی تو ان سب کے بعد اللہ کے تمام فرشتے بھی رسول اللہ علیہ کے مدد وینے کیلئے تیار ہیں۔

بیاعلان کچھ معمولی اعلان تو تھانہیں، پھر مظاہرہ کرنے والوں کے نازک دل، فوراً مرعوب ہو گئے۔حضور نبی کریم علاقہ نے مجبوراً اور ان کے مطالبات سے تنگ آکر تنہائشینی اختیار کی تھی، ورنہ بھلا کسی معمولی بات کیلئے اس قدر خاموشی اور بے تعلقی کی کیا ضرورت تھی۔

چنانچه حافظ ابن مجر فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم اللہ کے مکارم اخلاق، کشادہ ولی اور کثرت عفو کے بھی مطابق ہے۔ آپ اللہ نے اس وقت تک ایسانہیں کیا ہوگا جب تک ان سے (یعنی از واج مطہرات سے) اس مقتم کی حرکتیں متعدد بارظہور پذیر نہ ہوئی ہول ۔ لیکن سے محصر میں نہیں آسکتا کہ اگر از واج مطہرات نان وفقہ کی توسیع چا ہتی تھیں، یا مول ۔ لیکن سے محصر میں نہیں آسکتا کہ اگر از واج مطہرات نان وفقہ کی توسیع چا ہتی تھیں، یا بروایات بعض ماریہ قبطہ کو (جو آپ کی کنیز تھی) الگ کرنا چا ہتی تھیں تو یہ کوئی ایسا لمبا جوڑا مطالبہ نہ تھا جے حضور نبی کریم علیہ کے اپنی متین اور شجیدہ ذبانت سے فیصل نہ کر سکتے۔ منافقین کی سازش:

لیکن زیادہ تحقیق و تلاش کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ مظاہرہ حقیقت میں کوئی معمولی مظاہرہ نہ تھا۔ مدینہ منورہ میں اس وقت منافق لوگوں کا ایک بہت بردا گروہ موجود تھا، جس میں تقریباً چارسوآ دی شخے، یہ چارسوآ دمیوں کا گروہ جمیشہ اس تاک جھا تک اور تک و دو میں لگا رہتا تھا کہ کسی تدبیر سے حضور نبی کریم علی کے خاندان اور ان کے اصحاب میں تفرقہ بڑھ جائے۔ ام جلوح ایک عورت تھی وہ ازواج مطہرات کوآبیں میں بحر کایا کرتی تھیں۔

ا فک کے واقعہ میں ام جلوح و مکھے چکی تھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور نبی کریم علاقہ پندرہ روز تک کبیدہ خاطر رہے تھے۔ اس لیے انہیں اپنی کوشش میں چرکامیابی کی جھلک نظر آئی۔ازواج مطہرات کوخوب بھڑکایا۔

ادھر اس جماعت منافقین کو جب بیہ معلوم ہوا کہ از واج مطہرات بعض مطالبات کی وجہ سے دل تنگ ہیں تو ان بدنفوں نے اشتعال دینے کی کوشش کی ہوگ اور چونکہ مظاہرہ کی رکن اعظم حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما تھیں ، اس لیے سوچا ہوگا کہ اگر انہیں ملا لیا اور ان پر داؤ چل گیا تو پھر ان کے والدین حضرت ابو بکر صدیق صدیق حفظہ اور حضرت عمر فاروق حفظہ کو حضور نبی کریم علیق کے خلاف کرکے اپنی جماعت میں ملا لینا کیا مشکل ہے۔ نا دانوں نے یہ نہ سمجھا کہ بھلا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہم ان باتوں میں آنے والے ہیں۔

#### حضرت عمر نظیم کی بے قراری:

چنانچ لکھا ہے کہ واقعہ ایلا کے آخری دن حضرت عمر فاروق دی است کا جواب رہانی ہوی کو ڈانٹا، انہوں نے الث کر جواب دیا۔ وہ بولے تم میری بات کا جواب دیتی ہو، بولیس تم کیا ہو، رسول اللہ علی کے بویاں رسول اللہ علی کو جواب دیا کرتی تھیں اور دن بحر حضور نبی کریم علی کے سے روشی رہتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق دی کھی نے سے سنا تو آپ علی کو نہایت غصہ آیا اور آپ سیدھے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنی سید نا راض رہتی ہے؟ لاکی کے پاس پنچ اور پوچھا حفصہ! کیا تو رسول اللہ علی ہے ناراض رہتی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا: اے حفصہ! بختے معلوم نہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا: اے حفصہ! بختے معلوم نہیں کہ رسول اللہ علی ناراض کی عدا کی ناراض کی موتی۔ اس کے بعد آپ امسلم کرتے ہیں، ورنہ بختے اب تک بھی کی طلاق مل چکی ہوتی۔ اس کے بعد آپ امسلم رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا۔ وہ بولیں کہ عراجہ تم ہر معاملہ میں رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا۔ وہ بولیں کہ عراجہ تم ہر معاملہ میں وضل انداز ہو گئے،

حضرت عمر فاروق فظی نے جب بیہ جواب پایا تو آپ خاموش ہو گئے، اپنے گھر واپس چلے آئے۔ ابھی اسی سوچ میں ہے کہ یاالی ! بیہ ماجرا کیا ہے؟ جس کے پاس جاتا ہوں وہ ہی سوکھی ساتی ہے کہ اسے میں عوس بن خولی یاعتبان بن مالک نے بڑے زور سے آپ کا دروازہ کھنکھٹایا۔ آپ گھبرا کر اٹھے اور خیال کیا کہ ہو نہ ہو غسانی مدینہ چڑھ آئے۔ جلدی جلدی آئے، دروازہ کھولا اور آنے والے انصار سے بوچھا کیوں خیر تو ہے وہ بولے کہ از واج مطہرات کو حضور نبی کریم علی نے طلاق دیدی۔

حضرت عمر فاروق حظيظة على الصباح مدينه منوره اييخ كھريہ آئے،حضور نبي كريم عليه كيا ساتھ نماز فجر اداكى حضور نبى كريم عليه بعدنماز بالاخانه ميں تنہا جا بينهے۔ اور حضرت عمر حظی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو وہ رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے حفصہ! اب کیوں روتی ہے؟ کیا میں نے تجھے بهلے نہ کہا تھا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر حظیظتہ پھر مسجد نبوی علیکہ میں آئے، وہاں ویکھا کہ صحابہ ممبر کے باس بیٹھے رور ہے ہیں۔آپ بھی وہیں بیٹھ سکتے،لیکن طبیعت کوسکون نہ تھا، پھر اٹھ کر بالا خانہ رسول کر یم علیہ کے باس گئے اور رباح سے جوحضور نبی کریم عليله كأخادم خاص تفاكها كه حضور نبي كريم عليله كومير \_ آنے كى اطلاع كر دو\_ ر باح نے اطلاع کی لیکن حضور نبی کریم علی کے کوئی جواب نددیا۔حضرت عمر نظامیہ پھرمسجد میں جلے آئے اور تھوڑی دیر کے بعد بے تاب ہوکر پھر بالا خانہ کی طرف پہنچے اور دربان سے دوبارہ اذن طلی کی درخواست کی الیکن پھر پچھ جواب نہ ملا۔ اب تو آب بہت گھبرا مجئے اور چلا کر کہنے لگے: اے رباح! میرے لیے حضور نبی کریم علی کے سے اجازت مانگ، شاید رسول الله علی کو بیر خیال ہے کہ میں حصہ کی سفارش كرنے كيلئے آيا ہوں۔خدا كی قتم!اگر حضور نبي كريم عليك ارشاد فرما ئيں تو انجمي حفصہ كاسركاث كرخدمت اقدس ميں لے آؤں۔

بعلاجس تکوکار اور جوانمرد رفیق رسول علی کا خیال ہو کیا وہ سازشیوں کی

سازش میں بھی کس طرح آسکتا ہے، لیکن بیصرف اس جماعت کا خیال تھا اوراس خیال پر سازش کی بنیاد بھی رکھی جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بذر بعہ وحی آپ مقالیہ کو اس سے اطلاع دی، اس معاملہ کی اہمیت کو بیدار کیا، اور پھر مدت ایلاء کے ختم ہوتے ہی ایک ایبا فیصلہ صا در کر دیا کہ تمام قصے مث کررہ گئے۔

طلاق دینے کی خبریں بالکل غلط اور بنی برا نواہ تھیں، چنانچہ روایت ہے کہ تیمری مرتبہ جب حضرت عمر فاروق کھی بالا خانے کے پاس پنچ اور حضرت هصه رضی اللہ عنہا کے متعلق وہ فقرہ کہا جو ہم اوپر نقل کر بھے ہیں تو آپ کی آ واز حضور نی کریم علی کے کانوں تک بنج گئی اور آپ تالی نے نے رباح ہے کہا کہ حضرت عمر طفی کو آ جانے دو، حضرت عمر طفی کو آ جانے دو، حضرت عمر طفی کو آ جانے اللہ فانہ پر گیا تو کیا دیکھا ہوں کہ نی کریم علی ایک کھر دری چار پائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور جسم مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ اوھر اوھر نظر الھا کر دیکھا تو ایک طرف مٹھی بحر جور کھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں کی جانور کی کھال کھوٹی پر لئک رہی تھی ، میری آ تھوں سے آ نبو جاری ہوگئے اور میں کی جانور کی کھال کھوٹی پر لئک رہی تھی ، میری آ تھوں سے آ نبو جاری ہوگئے اور میں اور آپ علی اور کی کھال کھوٹی پر لئک رہی تھی ، میری آ تھوں سے آ نبو جاری ہوگئے اور ہیں اور آپ علی اور عرض کیا: یارسول اللہ علی ہوئے ایس و کسری باغ و بہار کے مزے لوٹ رہ بی اور آپ علی اور آپ علی ہو کہ قیصر و کسری باغ و بہار کے مزے لوٹ رہ بیں اور آپ علی ہو کہ قیصر و کسری دنیا لیں اور آپ علی نے ارشاد فر مایا کیا تم بیں اور آپ علی ہیں ہو کہ قیصر و کسری دنیا لیں اور ہم آ خرت۔ اس بی پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسری دنیا لیں اور ہم آ خرت۔ اس بی پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسری دنیا لیں اور ہم آ خرت۔

پر حضرت عمر خلط نے پوچھا: یا رسول اللہ علیہ ایک ایپ نے از واج کوطان ق دیدی، آپ علیہ نے فرمایا: نہیں تو حضرت عمر خطی کی زبان سے فوراً نعرہ اللہ اکبر بلند ہوگیا اور حضور نبی کریم علیہ سے اجازت اعلان لے کر مسجد نبوی علیہ میں آئے اور سب سے وہ بات کہد دی جو حضور نبی کریم علیہ سے سی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ خود بالا خانہ سے نیچ تشریف لے آئے اور عام باریا بی کی اجازت ہوگی اور پھر فرمان البی کے مطابق جو پچھ آپ علیہ نے اپنی از واج سے فرمایا اور جو پچھ انہوں فرمان البی کے مطابق جو پچھ انہوں نے بالاا تفاق جواب دیا وہ سب کھی آپ ابھی پڑھ کیے ہیں۔

سے تو واقعہ ایلاء کی اصلی حقیقت ہے، اب ہم اس کے دوسرے پہلو پر نگاہ ڈالتے بیں، اور بیہ وہ پہلو ہے جو مخالفین اسلام، یا یور پین مورخوں نے حضور نبی کریم علیقے کے کریکٹر کو مجروح وکھانے کیلئے ازاوئے مخالفت اختیار کیا ہے جو روایات ہم اس جگہ لکھنے والے بیں، ان میں اصلیت اور حقیقت کا شبہ بھی نہیں ہے اور سب اسی طرح نظط اور جھوٹ ہیں، جس طرح کے ذمانہ ایلاء میں ازواج مطہرات کو طلاق دے دیئے نے خرمض افواہ اور جھوٹی تھی۔

#### واقعدا يلاء كاسبب:

کاذبین کہتے ہیں کہ واقعہ ایلاء کا سبب اصلی بیرتھا کہ حضور نبی کریم علی ایک دن جبکہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر جانے کی باری تھی، اپنی کنیز ''ماریہ قبطیہ' کے ہاں چلے گئے یا اسے حضرت حفصہ وضی اللہ عنہا کے گھر میں بلالیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم علی ہونے رضی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم علی ہونے کو اس کے پاس دیکھ لیا تو بگڑ گئیں، اور خفا ہونے سیسی اللہ عنہا نے حضور نبی کریم علی ہے فرمایا کہ دیکھو حصہ! اب آج سے ماریہ قبطیہ مجھ پر سیسی۔ حضور نبی کریم علی ہے فرمایا کہ دیکھو حصہ! اب آج سے ماریہ قبطیہ مجھ پر حرام ہوگئی،لیکن تم اس دازکو کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔

حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے جمرے پاس پاس تھے اور نج کی دیوار میں بات چیت کرنے کیلئے ایک سوراخ تھا، جب حضور نبی کریم علیہ پلے ایک سوراخ تھا، جب حضور نبی کریم علیہ پلے گئے تو حضرت عصہ رضی اللہ عنہا نے بیراز فورا اس سوراخ کے ذریعہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے کا نوں تک پہنچا دیا، وہ بھی برہم ہوئیں مگر ترک تعلقات کی بجہ من کرخوش ہوگئیں۔

بعض کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم علی نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہے یہ بھی فرمایا کہ جس اینے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کو خلیفہ کروں گا۔ بھی فرمایا کہ جس اینے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کو خلیفہ کروں گا۔ بعض نے انکار کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ جوعیاشی نے باسنا دعبداللہ بن عطاء بعض نے اس سے انکار کیا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ جوعیاشی نے باسنا دعبداللہ بن عطاء

المکی ابی جعفر سے روایت کی ہے کہ دونوں از واج نے اپنے اپنے باپ کوخلافت کی خبر دی اور جب رسول اللہ علی کے دونوں از واج نے اپنے اپنے باپ کوخلافت کی خبر دی اور جب رسول اللہ علی کے دیمعلوم ہوا تو آپ علی کے دونوں پر عماب فرمایا اور ان سے علیحدہ ہو گئے۔

اس روایت کے راوی اپنی روایت کے استدلال میں کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علی ہے ہیں کہ جب حضور نبی کریم علی نے مارید کواپنے اوپر حرام کرلیا تو بدآیت نازل ہوئی:

یَا یُهَا النّبِی لِمُ تَحَوِّمُ مَا اَحَلُ الله لَکَ

﴿ سورهُ التحريم ﴾

ترجمہ: ''اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی! تم اینے اور کیوں حرام کیے لیتے ہووہ چیز جواللہ نے تنہاے لیے حلال کی ہو۔ '( کنزالا بمان) کین ہمیں ان راویوں کی عقل پرہنسی آتی ہے کہ کہاں کا قصہ کہاں کے بیٹھے۔ موريه آيت اي زمانه مي نازل موئي تقى جس زمانه كابيه قصه هم ليكن اس كي شان نزول وہ واقعہ ہے جس کا ذکر ہم اس سیرۃ کے پچھلے اوراق میں کر چکے ہیں۔ یعنی ا یک دفعہ کی دن تک حضور نبی کریم علی تھے حضرت زیبنب رضی اللہ عنہا کے پاس جوآپ علی ہوی تھیں،معمول سے زیادہ بیٹے،جس کی وجہ ریمنی کہ تضرت زینب رضی الله عنہا کے یاس مہیں سے شہد آگیا تھا۔ انہوں نے آپ علی کے سامنے پیش کیا۔ آ ہے۔ اللہ کوشہد بہت مرغوب تھا۔ بی لیا، اس روز وقت مقررہ سے زیادہ دہر ہوگئی۔ حضرت عائشه رمنى الله عنها كوجورسول الله علينة كالمحبت كومنقهم ويجينا كوارا نه كرتي تخمیں، رشک پید ہوا۔حضرت حصہ رضی اللہ عنہا اور دوسری از واج سے کہا کہ جب رسول الشعلية بمارے يا تمہارے كھرا كيں تو كہنا كه آ بيطلية كے منہ سے مغافيركي ہوآ رہی ہے چنانچہ ایمائی موا، آپ علی جس کے یاس کے اس نے بھی کہد دیا۔ لیں اس کا یقین کرکے شہد کی وجہ سے منہ سے بدیوآ رہی ہے، آب مالی نے فقم کھالی كهاب من شهدنه كھاؤں كا۔ چونكه شهدا يك طلال چيز تقى، اس ليے خدانے بيآيت

نازل فرمائی جوابھی کھی جا چکی ہے۔

خالفین ومعترضین کوہم عہد ہونے کی وجہ سے اس آیت کو بھی اپنے حسب مطلب ، سخسیٹ لینے کا موقع مل گیا۔ اگر معترضین کو اس بات کا اور ثبوت درکار ہوتو شرح صحح سخسیٹ لینے کا موقع مل گیا۔ اگر معترضین کو اس بات کا اور ثبوت درکار ہوتو شرح صحح بخاری کا مطالعہ کریں جس کے باب النکاح جلدہ میں علامہ عینی رحمۃ تنایہ لکھتے ہیں :

اوراس آیت کے شان نزول میں صحیح روایت یہ ہے کہ وہ شہد کے واقعہ میں ہے، ماریہ کے قصہ کے باب میں نہیں ہے، جو صحیحین کے سوا اور کتابوں میں ذکور ہے۔ نووی نے کہا کہ ماریہ کا واقعہ کی صحیح طریقہ سے مروی نہیں ہے اور پھراگراس واقعہ کی کچھ صحت بھی ہوتو یہ ایسا واقعہ بی کیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کورشک ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کورشک ہوا تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا خفا ہوئی تھیں، دونوں کو سمجھا دیا جاتا، وہ سمجھ جاتیں اور وہ تو اچھی طرح سمجھ تھیں کہ کنیز حلال ہے پھر رشک اور رقابت کیا، جیسے حضور نبی کریم سیال جس کے باس بھی جاتے تھے، پھر کریم سیال جس کہ رشک ورقابت اس وقت پیدا ہوئی جب بطن ماریہ سے ایک لڑکا ہو چکا اور وہ سال بھرکا ہو کہا ہو کہا ہو جگا اور وہ سال بھرکا ہو کہوں میں اور اور وہ سال بھرکا ہو کہو تھے، اگر رشک ہوتا یا خطگی ہوتی تو پہلے ہی دنوں میں اور اور وہ سال بھرکا ہو کہ فوت بھی گیا، اگر رشک ہوتا یا خطگی ہوتی تو پہلے ہی دنوں میں اور ابتدائی حالت میں ہونی جا ہے تھی، نہ کہ اتنی مدت کے بعد۔

تھوڑی دیر کیلئے فرض کر لیجئے کہ اس دن حضرت ماریہ کے پاس جانا خلاف عہد و پیان تھا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی لیکن کیا یہ ایسا قصور تھا کہ حضور نبی کریم علقہ کی بیویاں اسے معاف بی نہیں کرسکتی تھیں، اور کیا بغیر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے خلیفہ بنائے ، وہ کسی طرح خوش بی نہیں ہوسکتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے خلیفہ بنائے ، وہ کسی طرح خوش بی نہیں ہوسکتی تھیں۔ تو بہ تو بہ کتنا بڑا افتر اتھا اور روایتوں کی کیسی تر اش خراش ہے جو کسی طرح سمجھ بی

وہی راوی کہتے ہیں کہ جب آیت تحریم نازل ہوئی تو آپ علی اختام مدت ایلاء تک حضرت ماریدرضی الله عنها ہی کے بالا خانے پر رہے۔ بالا خانہ کیلئے حدیث میں مشربہ کا لفظ آیا ہے۔ مشربہ کے نام سے زیادہ تر مشربہ ام ابراہیم (لینی بالا خانہ ماریہ) حضہور ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کو بیشبہ ہوا کہ بیدونی بالا خانہ تھالیکن بید قطعاً غلط ہے۔ مشربہ ام ابراہیم مدینہ سے باہر واقع تھا۔ حضرت عمر طفی کی جو روایت تمام صحاح میں موجود ہے، اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بیدوہ مقام تھا جو حضرت حفصہ رضی الله عنہا کے گھر اور مسجد نبوی علیق سے بالکل متصل واقع تھا کہ حضرت عمر طفی کے دوڑ کر سمجہ نبوی علیق سے بالکل متصل واقع تھا کہ حضرت عمر طفی کے دوڑ کر سمجہ واور مسجد نبوی علیق سے بالکل متصل واقع تھا کہ حضرت عمر طفی کے دوڑ کر

ابوداؤد میں بالضری لکھا ہے کہ بیمشر بہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے جمرہ کا بالا خانہ تھا جوم میں بالضری منافقہ سے متصل دوسری از داج رسول علیت کے جمروں کے سراپر تھا۔ خانہ تھا جوم بوری علیت کے حمر ایر تھا۔ ﴿ ابوداؤد باب الامام ﴾

چلے بالا خانہ کا بھی فیصلہ ہوگیا۔ اب رہی ہے بات کہ اگر حضرت مار ہے کا واقعہ غلط ہوتوں رازی کونی بات تھی جو حضور نہی کریم اللے نے اپنی ہو یوں سے کہی ، تو اس کی تقرآن مجید یا اور کہیں نہیں ملتی۔ صرف یہ پہتہ چلنا ہے کہ کوئی رازی بات ضرور تھی، جو آپ تھا تھے نے حضرت عاکشہ اور حضرت حقصہ رضی اللہ عنہما ہے، کہی تھی اور جس کے ظاہر نہ کرنے کا دونوں سے عہدلیا تھا، مگر دونوں نے افشائے راز کر دیا اور رسول اللہ تھا تھے کو بذر لیہ وہی اس کی خبر ہوگئی۔ ممکن ہے کہ وہ کوئی معمولی بات ہو اور صرف بطور آزمائش حضور نہی کریم علی ہے نہیں ہے کہ دو کوئی معمولی بات ہو اور بھی ہو، اس کا تعلق واقعہ ایلاء سے بالکل نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہم اس پر زیادہ بحث ہی کرونے تو یہ بھی کرنانہیں چا ہے، بوی کو خدا نے شوہر کا حقیقی راز دار بنایا ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی نور کے ہر راز کو جان سے زیادہ محفوظ رکھے، لیس اگر کو فرض ہے کہ وہ اپنی اور حضور نہی کریم علی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ افشائے راز پر وہی نازل ہوئی اور حضور نہی کریم علی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ افشائے راز پر وہی نازل ہوئی اور حضور نہی کریم علی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ افشائے راز پر وہی نازل ہوئی اور حضور نہی کریم علی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ افشائے راز پر وہی نازل ہوئی اور حضور نہی کریم علی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ افشائے راز پر وہی نازل ہوئی اور حضور نہی کریم علی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ افشائے راز پر وہی نازل ہوئی اور حضور نہی کریم علی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ

جے اللہ تعالیٰ نے بصورت آیت نازل فرمایا تا کہ عورتیں جواپیے شوہر کا راز فاش کر دین ہیں شرمائیں اور اس فعل کو قابل سرزنش مجھیں، لیکن ہم ایک وفعہ اور صاف صاف کہنے پرمجبور ہیں کہ اس واقعہ یا اس آیت کا واقعہ ایلاء سے بچھ بھی تعلق نہیں ہے۔

#### خلط مبحث كاسبب:

اب ہم ریرو بھنا جا ہے ہیں کہ آخر احادیث میں اس خلط محث کا سبب کیا ہے، سنے ابتدائے سین ہجری میں جو مخالفت مسلمانوں کے دوگروہوں میں پیدا ہوئی تھی، وہی اس کی باعث ہوئی۔ پہلے بیرخالفت ملکی خالفت تھی، پھراس نے رفتہ رفتہ مذہبی صورت اختیار کرلی۔موضوع روایات کا سلسلہ شروع ہوگیا اور ایک دوسرے کو برا ثابت كرنامقصود اصلى تهركيا۔ اس كمتعلق رايوں كا جوسلسله ہے وہ سب ايراني النسل منهے، جن کی نسبت یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مسلمان بھی ہے یانہیں، جب امام بخاری رطبینید نے کئی لاکھ احادیث کا انتخاب کیا تو انہوں نے اہل بیت کی روایات برزیادہ توجہ بیں کی کیونکہ انہیں کثرت سے الی روایات کا انبار ملاجو اہل بیت کی حقیقت میں نہ تھیں، مگر ان کے نام سے منسوب تھیں۔ بیرمخالف روایتیں بھی اس قبیل سے بھے۔ اس بنا پر بخاری رحمیۃ علیہ نے خاندان بنی امید کی راویتوں کو بھی نہیں لیا، کیونکہ ان میں بھی بوئے مخالفت آئی تھی، جنب بخاری کی ترتیب ہو چکی تو اس کے پچاس برس بعدان راویتوں کی ترتیب شروع ہوئی جن سے جمع البیان طبری اور کلینی ماخوذ بیں اور میرمخالف روایت بھی مجمع البیان ہی میں منضبط کر دی مخی بیرتو کون کیے کہ ان میں تمام روایات غلط اور موضوع ہیں لیکن ہاں جو رواییتی بخاری رمیتنظیہ نے بوجہ اختلاف وعدم ثبوت چھوڑ دی تھیں، وہ ان میں ضرور لے لی تئیں، انہیں مشکلات کی وجهر ي الماء الرجال كي ضرورت محسوس مونى اور پير بھى درايت تحقيق روايات كيليح لا زم مجم من المائل الحاظ كيا جائے تو پھران مخالف روايتوں ميں كوئى البحن باقى تہیں روسکتی، اور ہر وہ مخض جے عقل سلیم سے پچھ بھی حصہ ملا ہے کہدسکتا ہے کہ جور کیک واقعہ ان روایتوں میں بیان کیا گیا ہے اور خصوصاً طبری میں وہ ایک معمولی سے معمولی ہوں ہیں ہیں بیان کیا گیا ہے اور خصوصاً طبری میں وہ ایک معمولی ہے۔ معمولی ہوی کی طرف سے معمولی ہوں کی طرف جو سرتا یا تفذی و لطافت کا نمونہ عدیم المثال تھی۔

شروع میں بیہ بات مان لی گئی کے حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ میں باہم عداوت ہے اور ان لوگوں کو جو نبی کریم علی کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم کو خلیفہ دیکھنا چاہتے تھے ، اس کا یقین تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق صفی کہ فلی کہ فلی کہ خطرت ابو بکر صدیق صفی کہ فلی کہ خطرت ابو بکر صدیق صفی کہ فلی کہ خطری فلی کے وہ فطری فلی میں منان میں انسان مجبور ہو جاتا ہے اس اختلاف کی محرک اول ہوئی اور اس نے ایک طوفان بریا کردیا۔

یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عداوت حقی، نہ ان کے شوہر ہے، اور ہوتی بھی کیوں، آخر انہوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا، وہ دیکھتی تھیں اور جانتی تھیں کہ ان کے شوہر حضور نبی کریم علی اللہ عنہا پر دل و جان سے قربان ہیں، ان کے بی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر دل و جان سے قربان ہیں، ان کے بی پی جان نجھا ور کرتے ہیں، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ ان سے عداوت رکھتیں، خصوصاً الی حالت میں جبہ حضور نبی کریم علی کہ ہے تھے کہ جس کو جھے سے مجت رکھی ہو وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسنین رضی اللہ عنہا کو حضور نبی کریم علی ہو ہے۔ کہ تھی ہو آپ میں ختمی اللہ عنہا کو حضور نبی کریم علی ہو ہے۔ کہ تھی کہ حضور نبی کریم علی ہو ہو کہ سے کہا انسی ختمی اللہ عنہا اس تھا۔ سے کیا انسی تھا، اگر حضرت عاکشہ صدیقہ دضی اللہ عنہا سے کیا انسی تھا، اگر حضرت عاکشہ صدیقہ دضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یا ان کے بچول سے یا ان کے شوہر سے جلتیں تو کیا ہے امر حضور نبی کریم علی کو کوارا ہو سکا تھا۔ سے یا ان کے شوہر سے جلتیں تو کیا ہے امر حضور نبی کریم علی کی کہ اور انہوں تھا تو واقعہ ایلاء اس اعتراض سے صاف لکل آتا ہے کیونکہ بہتو حضور نبی کریم علی کے کہا جائے کہ بغض وعناد وفات رسول علی کے بعد پیدا ہوا تھا تو واقعہ ایلاء اس اعتراض سے صاف لکل آتا ہے کیونکہ بہتو حضور نبی کریم علی کے کہا جائے کہ بغض وعناد وفات رسول علی کے بعد پیدا ہوا تھا تو واقعہ ایلاء اس اعتراض سے صاف لکل آتا ہے کیونکہ بہتو حضور نبی کریم علی کے کہا کہا کہا جائے کہ بغض وعناد وفات رسول علی کے بعد پیدا ہوا تھا تو واقعہ ایلاء

رہی حضرت ابو بکر رضی خلافت! تو بیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کوئی اختیاری فعل نہ تھا، رسول اللہ علی ہے کی وفات ہو چکی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک عورت تھیں جن کا مردول کے فیصلہ پر چھے بس اور زور نہ تھا جو چھے کیا قوم نے کیا اور جو چھے ہوا منشائے ایز دی ہے ہوا، پس حضرت ابو بکر صفیح کی فلافت کا بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مرضی واختیار پر ڈال کر انہیں اہل فلافت کا بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مرضی واختیار پر ڈال کر انہیں اہل بیت رسول اللہ علی کا بی کام ہے۔

لطف توبيه ب كه حضرت على المرتضى والمنظمة في خلافت ابوبر والمنظمة كوتسليم كرليا اور برا نه مانا، مگر ہوا ہیعان علی کرم اللہ وجہہ الكريم خواه مخواه مجڑ گئے، اور واقعہ ايلاء کی آڑ لے كرصاف كهدديا كدحضرت عائشه صديقه رضى اللدعنها كوتو حضورني كريم علي لله ينانع زندگی ہی میں طلاق دے دی تھی، یا حضرت علی الرتضلی حظی سے آپ علی فرما مے شے کہ تم میرے بعد انہیں طلاق دے دینا، خدا کی شم!کس قدر تفحیک انگیز افتر اے۔ غیرتوی مورّخ جب کسی مذہب کی تاروخ کلصے بیضتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایسی کمزور اور بودی روایتی ڈھونڈ اکرتے ہیں جن سے اس ندہب کے بانی کی کمزوریاں متباور ہوسکیں۔ یہی حال اس واقعہ کے لکھنے والوں کا ہے۔ کہ جب بیرواقعہ قلمبند کرنے بیٹھے تو آئیس بند کرکے تمام وہ روایتیں لکھ ڈالیں جومخالف جماعت نے کسی ذات عناد کی باعث موضوع کی تھیں۔ یہ بے جارے کیا سمجھیں کہ سے روایت کیسی ہوتی ہے۔ انہیں تو کاغذ سیاہ کرنے سے کام، اور برے کیرکٹر دکھانے سے مطلب۔ بیمعلوم ہی نہیں کہ تحقیق کرنے والول نے "خذباصفاء مادع ماکدر"کواپنا اصول ترتیب بنا کرکس قدر تلاش سے کام لیا ہے اور پھر بھی اپنے بجزعلم کا اعتراف ہاتی ہے۔

محققین کے جانج پرتال کا معیار:

چنانچہ ایک عام روایت ہے کہ امام مالک رخمین سے جونن حدیث کے بہت پر اللہ اللہ میں میں مدیث کے بہت برے مام کر سکا، خلیفہ ہارون الرشید نے کہا برے مام کر سکا، خلیفہ ہارون الرشید نے کہا

کہ میں آپ کی موطا کو خانہ کعبہ کے دروازہ پر لٹکائے دیتا ہوں، اور عام تھم دے دیتا ہوں کہ تمام مسلمان اسی پر عمل کریں۔ بیس کر امام مالک رحمت کانپ گئے اور فرمایا: اے امیر المونین! کہیں ایسا نہ سیجئے گا کیونکہ ممکن ہے اور وں کے پاس ان سے زیادہ صحیح حدیثیں ہوں اور وہ ان پر عمل کرتے ہوں۔ مبادا اس کتاب کی عامیت سے متاثر ہوکر وہ انہیں ترک کر دیں۔

بیق محققین کا حال، اور حدیثوں کی جانج پر تال کا معیار، ہمارے ناوان مورضین کا بیمالم ہے کہ تعصب کی عینک آنکھوں پر رکھ کر غلط اور سیح روایات میں امتیاز کیے بغیر صفحہ کے صفحہ رکھتے جلے جاتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے غیر مذہب والوں کی تاریخ میں کیسا بدنما پہلونکال دیا۔ سبحان اللہ! کیا شان تاریخ نویسی ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اب واقعہ ایلا کی حقیقت، اور موضوع و خالف روایتوں کی گونا گوئی اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور انہیں اس واقعہ کے متعلق یورپین، یا ایرانی النسل مورخوں یا محدثوں کے اقوال وروایات کی ناہمواری کا اندازہ بخوبی ہو سکے گا۔ چونکہ یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کا ایک اہم واقعہ تھا، اور اسے غیر مستند مورضین نے حاشئے چڑھا کر پچھ کا پچھ بنا دیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ اسے بالنفصیل لکھا جائے اور ہر پہلوکی تفییر کرکے دورھ سے دورھ اور یا فی کہ اسے بالنفصیل لکھا جائے اور ہر پہلوکی تفییر کرکے دورھ کے دورھ کا بینی کر دیا جائے۔ (واللہ اعلم)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اشرف نساء عالم تھیں اوران کے فضائل و خصائص اس قدر سے کہ اس کا ایک جزوبھی دنیا کی کسی عورت میں نہیں پایا جاتا لیکن آپ کی زندگی کا وہ اہم ترین واقعہ جس نے آپ کے فضائل کو غیر معمولی وعجیب و غریب اہمیت دیدی اور جس نے عالم کو ٹابت کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہ صرف محبوبہ رسول علی بلکہ محبوبہ بارگاہ خداوندی بھی تھیں۔ عنہا نہ صرف محبوبہ رسول علی بلکہ محبوبہ بارگاہ خداوندی بھی تھیں۔ وااقعہ افک جو کہ تفصیل کے ساتھ علامہ علی بن بر ہان الدین علی راہ تھیا کی اللہ انسان العیون فی سیرة الامین المعامون "المعروف" سیرہ حلی "میں بیان کیا ہے۔ ہم اس کا ترجمہ قل کررہے ہیں۔

# افك ليمي حضرت عائش يرتهمت تراشي كاواقعه

بن مصطلق غزوه میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت تراثی کا واقعہ پیش آیا۔ جس کو'' واقعہ افک'' کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی پاک دامن و پا کہاز خاتون پر جموٹا بہتان بائد حا گیا۔ (جس سے حضور نبی کریم علیہ اورام المونین دونوں کو اوران کے ساتھ عام مسلمانوں کو بخت تکلیف پنجی۔) اورام المونین دونوں کو اوران کے ساتھ عام مسلمانوں کو بخت تکلیف پنجی۔) لفتکم سے دور ہارکی گمشدگی:

حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها فرماتى بين كهغزوه مصطلق سه فارغ موكر

مدینہ کو واپسی کے دوران ایک رات کوچ کا اعلان ہوا تو میں فورا ہی قضائے حاجت کیلئے اٹھ کرلشکر سے دورایک طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہوگئی تو واپس لفکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں گلینوں بینی اظفار کا بنا ہوا ایک ہارتھا۔ بخاری میں بیافظ الف کے ساتھ اظفار ہے۔ ایک روایت میں صرف ظفار کا لفظ ہے۔ اس میں الف نہیں ہے۔

بہرحال ہی ہارمعمولی قیمت کا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی قیمت بارہ درہم کے برابرتھی۔

### والسي من تاخير اور لشكر كاكوج:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قضائے حاجت کے بعد فشکرگاہ کی طرف آتے ہوئے راستے ہیں میرا وہ ہارٹوٹ کرگرگیا، جب جھے اس کا احساس ہوا تو ہیں اس ہار کی تلاش میں واپس چلی اور وہاں تک پیچی جہاں میں نے قضائے حاجت کی تھی۔ اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہوگی۔ ادھر وہ لوگ جو میرا ہودج اٹھا کر سواری پر کھکر رکھا کرتے ہے آگئے انہوں نے آکر میرا ہودج لیعنی کی اٹھایا اور میر نے اونٹ پر کھکر روانہ ہوگئے۔ وہ لوگ یہ بجھ رہے تھے کہ ہودج میں موجود ہوں۔ اس زمانے میں عورتیں عام طور پر ہلکی پھلکی تھیں کیونکہ وہ بہت تھوڑا کھاتی تھیں اور اکثر حالات میں چربی اور موٹا یا زیادہ کھانے کی وجہ سے بیدا ہوتا ہے۔ غرض تمام لشکر روانہ ہوگیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی ہے روایت ہے کہ وہ تخص جو ان کا ہودج کے خلام ابومو بہہ ہودج کے کر چاتا تھا اور اس اونٹ کو ہنکا تا تھا۔ رسول اللہ علیہ کے غلام ابومو بہہ تنے جو ایک نہایت صالح اور نیک آ دمی تھے۔ اس روایت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس قول پر شبہبیں ہوتا چا ہے جس میں ہے کہ پھر ہودج اٹھانے والے آگئے۔ یا ان کا ایک دوسرا قول ہے کہ جب ان لوگوں نے ہودج اٹھایا اور کا ندھوں پر رکھا تو انہیں اس میں وزن نہ ہونے سے شبہ پیدائیس ہوا۔

ان دونوں باتون سے کوئی شبہ ہیں ہونا چاہیے (کہ ایک جگہ ایک ہی آومی کا ذکر ہے۔) کیونکہ ممکن ہے اصل ذمہ دار تو ذکر ہے۔) کیونکہ ممکن ہے اصل ذمہ دار تو حضرت ابومویہ ہی ہوں اور باقی لوگ اس سلسلے مین ان کی مدد کیا کرتے ہوں۔

### الشكر كاه من سنانا اور حضرت عائش كى حيرانى:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور تب میں لفکرگاہ میں آئی مگر وہاں دور، دور تک سناٹا تھا نہ کوئی پکارنے والا تھا اور نہ جواب دینے والا۔ میں نے جس جگہ قیام کیا تھا وہیں تھہرگئی کیونکہ میں نے سوچا کہ جب انہیں میری مکشدگی کا پیتہ چلے گا تو سید ھے یہیں آئیں سے۔ ابھی میں بیٹی ہوئی تھی کہ جب انہیں میری مکشدگی کا پیتہ چلے گا تو سید ھے یہیں آئیں سے۔ ابھی میں بیٹی ہوئی تھی کہ تھوڑی دیر میں ہی مجھے نیند آنے گئی اور میں سوگئی۔

### الشكر كي عَقب من حلنے والے صفوان ملى:

ادھر صفوان سلمی ایک صحابی لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے، وہ ہمیشہ لشکر کے مقتب میں چلا کرتے تھے، اور انہیں ملے تو اٹھا عقب میں چلا کرتے تھے تا کہ اگر کسی شخص کا کوئی سامان گرجائے اور انہیں ملے تو اٹھا لیا کریں۔ ایک قول رہجی ہے کہ حضرت صفوان اصل میں بہت مجری نیندسویا کرتے تھے۔ شخصے چنانچ لشکر کوچ کرجاتا اور وہ سوتے رہ جاتے تھے۔

چنانچہ ایک صدیث شریف میں بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے حضور نبی کریم علی ہے اس بات کی شکایت بھی کی تھی اور کہا تھا کہ وہ صبح کی نماز نہیں پڑھتے ، اس پر خود حضرت صفوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ایک میری نیند بہت گہری ہے اس پر خود حضرت صفوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ علی ایم میری آگھ نہیں کھلتی۔ آپ نے فرمایا: فیر جب بیدار ہوا کرو اس وقت نماز پڑھ لیا کریں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم علی کو اس کاعلم تھا کہ وہ ضبح کی نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں چران کی بیوی نے کہا کہ جب میں قرآن پاک پڑھتی ہوں تو ہے۔ ایمی معلوم موتا ہے۔ ایمی ہوں تو ہے۔ ایمی سورت ہے۔ ایمی ہوں تو ہے مارتے ہیں۔ صفوان نے کہا کہ میرے پاس ایک ہی سورت ہے۔ لیمی

قرآن پاک کی ایک ہی سورت ہے دوسری نہیں گریہ ہمی اس کو پڑھتی ہیں۔ آپ
علاقہ نے فرمایا: تم ان کو مارا مت کرو کیونکہ بیالی سورت ہے کہ اگرتمام لوگوں میں
بھی تقتیم ہو جائے تو سب کو (اپنے ٹواب میں) کافی ہو جائے گی۔حضور نبی کریم
علاقہ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ صفوان کو خیال تھا کہ ان کی بیوی جب اس
سورت کی تلاوت کرتی ہیں توان کے ٹواب میں حصہ دار بن جاتی ہیں۔ (لیعنی جو
صفوان کی تواب ہے اس میں سے بیوی کو بھی حصہ ملتا ہے۔) یہ بات قابل غور ہے۔
صفوان کی آ مد:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صفوان جواشکر کے پیچے چال چلا کرتے ہے وہ اپنے مقام سے رات میں روانہ ہوئے اورضح کواس جگہ پہنچ جہال میں بیٹے ہوئی تھی۔ یعنی وہ اپنی عادت کے خلاف رات کواپنے مقام سے روانہ ہوگئے ہے۔ یہاں پہنچ تو سنمان صحرا میں انہیں ایک انسانی ہیولی نظر آیا۔ یعنی انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص پڑا ہوا سور ہا ہے۔ وہ قریب آئے اور مجھے دیکھے کر پہچان گئے۔ انہوں نے میں انہوں نے ہجھے دیکھتے ہی ''انا اللہ و انہوں کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شکر سے چھوٹ جانا ایک مصیبت اور پریشانی کی بات تھی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی میں نے فورا اپنی اوڑھنی کا پلہ اپنے چہرے پر ڈال لیا۔ یہاں جلباب کا لفظ استعال ہوا ہے، یہ کپڑا دو پٹہ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ (اس لیے اس کا ترجمہ اوڑھنی کیا گیا ہے۔) اس کوعربی میں مقعہ یعنی نقاب بھی کہا جاتا ہے جس سے عورت اپنا سرڈھائتی ہے۔ ام المونین نے اپنا چہرہ اس لیے چھپایا کہ واقعہ پردہ کا تھم ہونے کے بعد کا ہے جس کے متعلق بہ آیت جاب نازل ہوئی تھی:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمِنُو لَا تَدْ خُلُوابُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اللَّي

طَعَام غَيْرَ نَظِرِيْنَ إِنَاهُ.

﴿ مورهُ اجرُ اب

ترجمہ: ''اے ایمان والو! نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اون نہ پاؤ، مثلاً کھانے کیلئے بلائے جاؤ۔' ( کنزالایمان)

کیونکہ پردے کی آیت اجہری میں نازل ہو چکی تھی جیبا کہ کتاب اصل کے مصنف کے نزدیک ترجیحی قول بھی ہے۔ مگر کتاب امتاع ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک ترجیحی قول بھی ہے۔ مگر کتاب امتاع ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک حضرت زبنب رضی اللہ عنہا سے جن کی وجہ سے پردے کی آیت نازل ہوئی تھی۔ حضور نبی کریم علی گئی مثاوی ذی قعدہ ۵ ہجری میں ہوئی تھی۔

مرواضح رہے کہ بیتول آئے آنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کے خلاف ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیقہ کی ازواج مطہرات میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی وہ بیوی تقییں جو (حضور نبی کریم علیقہ کے نزدیک محبوبیت میں) میرا مقابلہ کرتی تقییں۔

تواس روایت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی حضور نبی میں میں میں میں معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اس واقعہ افک کریم میں میں میں ہوگئے کے ساتھ شادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوئ سے پہلے ہو چکی تھی اور اس واقعہ کے وقت حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ کی بیوئ مصلات جو (۲) ہجری میں پیش آیا ہے۔

أم المونين كود كيم كرجيران ومشمشدر صفوان:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ صفوان نے مجھے دیکھنے کے بعد خدا کی فتم! مجھے دیکھنے کے بعد خدا کی فتم! مجھے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ میں نے ان کے منہ سے ایک کلمہ سنا لیمیٰ نہاں کو منہ سے ایک کلمہ سنا لیمیٰ نہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے کوئی بات کی اور نہ خود سے بی پچھ کہا۔

ایک قول ہے کہ اس ہولناک واقعہ کو دیکھ کروہ جیرت وادب کی وجہ ہے ساکت

رہ محتے اور ان کی زبان مختک ہوگئی۔غرض جب انہوں نے وہاں پینی کر اپنا اونٹ بھایا تو سوائے '' اناللہ'' کے ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں لکلا۔

#### ام المونين كيليخ صفوان كا احرام:

پھر انہوں نے اونٹنی کی اگلی ٹاگوں پر پیرمارے یہاں تک کہ حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اونٹنی پر سوار ہوگئیں۔ آیک روایت میں ہے کہ پھر حضرت صفوان رضی اللہ عنہا اونٹ کوام المونین کے قریب کیا اور عرض کیا کہ سوار ہوجائے۔

ایک روایت میں بیرلفظ میں کہ مال اٹھنے اورموار ہو جائے اور وہ خود اونٹ کا سرپکڑ کرکھڑے ہوگئے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوار ہوگئیں تو انہوں نے کہا: "حسبی اللہ و نعم الو کلیل" اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔

اب ان تینوں روایوں کے درمیان موافقت کی ضرورت ہے۔ نیز ان سے گرشتہ قول میں بھی مطابقت پیدا کرنی ہوگی اگر ان سب روایات کو درست مانا جائے، چنانچہ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوائے اناللہ کے ان کے منہ سے اور پکھ نہیں سار (اس لیے وہ یہی جھیں کہ حضرت صفوان کچھ ہو لیے بی نہیں۔) نہ حضرت صفوان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قریب اپنا اونٹ لانے تک ان سے پکھ کہا اور نہ خود سے ہولے جیسا کہ واضح ہو چکا ہے پھر جب وہ اونٹ کو قریب لے آئے تو نہوں نے یہ فظ کے کہ مال الحصے اور سوار ہو جائے۔

یہ جملہ بھی اس لیے کہا گیا کہ اونٹ کو قریب لانے اور اس کو بھانے سے بیہ ظاہر نہیں ہوسکتا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوسوار ہونے کی اجازت ہے۔ چنانچہ حضرت صفوان نے وہ لفظ استعال کیا جس سے ام المونین کی انتہائی عظمت و

احترام اورتو قيرظا ہر ہوتی تھی۔

اگر چہ بعض راویوں نے صرف اسی قدرالفاظ نقل کیے ہیں کہ'' سوار ہو جائے'' مجر جب حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها سوار موكنيس اوراس اجابك واقعه كى مول تم موکر اطمینان موا تو حضرت مفوان نے بیلفظ کے کہ آپ کیسے پیچھے رہ تنیں۔ بیر بات انہوں نے صرف اظہار حیرت کیلئے کہی سوال کے طور پرنہیں کہی تھی۔

#### صفوان کی سار بانی میں حضرت عائشہ کی روائلی:

حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پھرصفوان میری اونمنی کے آگے آ کے اسے ہانتے ہوئے جلے یہاں تک کہ ہم اسلامی لشکر میں پہنچ سمئے جونخ ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ دالے ہوئے تھا۔ اس وقت سورج اپنی مسافت طے کر چکا تھا۔ یعنی نصف النهار ہو چکا تھا۔

### حضرت عائش كيلئة تمام امت كوك محرم:

ای واقعہ ہے شافعی فقہاء نے بیمسئلہ نکالا ہے کہ اگر اس طرح کوئی اجنبی عورت قافے سے جھوٹی ملے تو اس کے ساتھ تنہائی لینی اسے لے کرسفر کرنا جائز ہے بلکہ اس کو وہاں تنہا چھوڑنے یا تنہا تھیجنے کی صورت میں اس عورت کیلئے خطرہ ہوتو اس کوساتھ کے کر جانا واجب ہے۔

كتاب "خصائص صغير" ميں امام طہاوی كی معانی آثار كے حوالے سے لکھا ہے كه حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمة عليه كا قول بيه ب كهتمام لوك حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها كيلئے محرم تنے۔ ( كيونكه وہ سارے مسلمانوں كى ماں ہيں) للإدا حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کسی بھی مسلمان کے ساتھ سفر کریں تو ان کا بیسفرمرم کے مساتھ سفر کہلائے گا۔ مگر دوسری عورتیں ان کی طرح نہیں ہیں۔ یہاں دوسری عورتوں میں حضور نبی کریم علیہ کی دوسری تمام از واج بھی شامل ہیں۔ لہذا ریہ بات قابل غور ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنہا اور دوسری امت کی ماؤں بین ازواج

مطہرات کے درمیان فرق نہیں کیا جاسکتا۔ (کیونکہ مسئلہ کی جونوعیت ہے اس میں سب كاظم برابر مونا جائيے۔)

اس طرح آمے جوروایت آربی ہے کہ خضرت عائشہ صدیقنہ رضی الله عنہا بر تہمت لگانے والے محض کی سزاقل ہے جبکہ دوسری ازواج مطبرات پرتہمت لگانے والے کی سزا عام شرعی سزالینی کوڑے مارنے کی دوسزا ٹیس تھیں۔ (چنانچہ سیروایت بھی قابل قبول نہیں بلکہ قابل غور ہے۔)

ام المونين اورصفوان كود مكيرابن الى كى دريده دمني:

حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها فرماتي بين كه جب بم تشكر ميل بينج محيح توجن لوگوں کے مقدر میں ہلاکت و ہر بادی تھی وہ بہتان اور تہمت تراثی کرکے ہر باد ہوئے۔ ایسے لوگوں میں منافقوں کا سردار عبداللد ابن ابی ابن سلول سب سے زیادہ پیش چین تھا۔ یمی وہ مخص ہے جس نے سب سے پہلے اس واقعہ کوسارے لشکر میں شہرت دی۔ میخص اگر چہ سارے لٹنکر کے ساتھ تھا تھر جہاں بھی لٹنکر پڑاؤ ڈالٹاتو ابن ابی ا ہے منافقوں کے گروہ کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کر ذرا فاصلے سے تھبرا کرتا تھا۔

### ابن افي كي شرمناك بكواس اور واقعه كي تشهير:

اب جب حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها اور حضرت صفوان منافقول کے گروہ کے باس سے گزرے تو ابن ابی نے بوجھا: بیر عورت کون ہے؟ اس کے ساتھیوں نے کہا: عائشہ اور صفوان ہیں۔ ابن الی نے فورا کہا کہ رب کھید کی قسم! ان دونوں کا ملاپ ہو چکا ہے۔

ایک روایت میں بیلفظ ہیں کہ نہ بیغورت اس مخفل سے محفوظ رہی اور نہ مرداس عورت سے محفوظ رہا۔ ایک روایت میں بول ہے کہ خدا کی قتم! یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مبتلا ہو چکے ہیں، پھراس نے کہا کہ لوتمہارے نبی کی بیوی ایک دوسرے محض کے ساتھ بوری رات گزار چی ہے۔

#### ابن ابی کی مجلسوں میں چرہے:

اس کے بعد جب سب لوگ مدینہ پہنچ گئے تو ابن ابی نے رسول اللہ علیات کے ساتھ اپنی سے سول اللہ علیات کے ساتھ اپنی شدید دشمنی اور نفرت کی بنا پر اس بات کوشہرت دینی شروع کی۔

بخاری میں یوں ہے کہ اس کی مجلسوں میں اس کے ساتھی منافقین اس بات کا ذکر کرتے تو بداس کی تائید کرتا۔ بڑی توجہ سے سنتا اور اس معالمے پر بحث مباحث سے اس میں باریکیاں پیدا کرتا۔ بہر حال دونوں با توں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ممکن ہے مہین داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے خود اس نے اس بات کو پھیلایا ہوا اور پھراپی مجلسوں میں لوگوں سے سن سن کر اس کی تائید کرتا ہو، تا کہ اس بات کی زیادہ سے زیادہ شہرت ہوجائے۔

### حضرت عائش کی بیاری اور نبی کریم این کی سردمهری:

#### حضرت عائشًام ملطح کے ساتھ:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم علی میرے پال کی میں کے حضور نبی کریم علی میرے پاس تشریف لاتے جہال میری والدہ بھی میری تنارداری کیلئے مغہری ہوئی تفیں، آپ

سلام کرتے اور پھر فرماتے کیا حال ہے۔ آپ اس کے سوا پچھ نہ کہتے اور اس کے بعد واپس تشریف لے جاتے۔ اس اجنبی طرزعمل کی وجہ سے میں پریشان تھی۔ آخر جب مجھے قدرے افاقہ ہوا تو میں کمزوری کی حالت میں گھرسے نکلی میرے ساتھ ام مسطح بھی چلیں۔ یہام مسطح حضرت ابو بکر صفح ہی خالہ زاد بہن تھیں۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ مطح حضرت ابو بکر ظیافی کی خالہ کے بیٹے تھے گریہ بات درست نہیں ہے بلکہ بغیر اصل معنی مراد لیے ہوئے کہہ دی جاتی ہے جس کو تجوز کہتے ہیں۔ یہ مسطح بیٹیم تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے۔ یہ بالکل مفلس قضص تھے اور ان کے اخراجات حضرت ابو بکر صدیق صفی ہی بورے کرتے تھے۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم دونوں یعنی وہ اور ام مطح اس مقام پر جارہے تھے جہاں عور تیں قضائے حاجت کیلئے جایا کرتی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ گھروں میں بیت الخلاء بنانے شروع نہیں کیے گئے تھے، چنانچہ حضور نی کریم علی کے گئے تھے، چنانچہ حضور نی کریم علی کے گئے تھے، چنانچہ حضور ان کی راد واج مطہرات کو جب قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی تو وہ رات کے وقت مصح کے مقام پر جایا کرتی تھیں جو کشادہ جگہ تھی۔

### بهتان کی اجا تک اطلاع اور شدیدردل

چنانچ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم فارغ ہو گئے اور میں چلنے گئی تو ام مسطح اپنے یا جائے میں الجھ کئیں، انہوں نے ایک دم کہا مسطح یعنی ان کے بیٹے کا ناس ہو۔ لفظ مسطح اصل میں خیمہ کے بانس کو کہا جا تا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: ہری بات ہے، تم ایسے محض کو ہرا کہہ رہی ہو جوغزوہ بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ ام مسطح نے کہا: لڑکی کیا تہہیں معلوم نہیں مسطح کیا کیا کہتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے جھے تہت تراشوں کی باتیں ہلا کمیں بیس کر میرا مرض لوث آیا اور میں پھر بیارہوگئی اور مرض اور زیادہ بروھ کیا۔ ایک روایت میں بیلفظ ہیں کہ جھے پڑھی ہی طاری ہونے گئی۔ اور زیادہ بروھ کیا۔ ایک روایت میں بیلفظ ہیں کہ جھے پڑھی ہی طاری ہونے گئی۔

ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنها یوں بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میں ایک ضرورت سے نکلی میرے سات مسطح بھی تھیں۔ میں ایک لوٹا لیے ہوئے تھی جس میں بانی بھرا تھا۔ اجا تک مجھے تھوکر لگی اور لوٹے سے پچھ یانی گر گیا۔ ام منظمے نے کہامنظم کا ناس ہو۔ میں نے کہا: کیاتم اینے بیٹے کوکوں رہی ہوں۔اس پر وہ خاموش ہوگئیں۔اس کے بعد اتفاق سے مجھے پھر ٹھوکر گئی۔ ام سطح نے پھر کہا کہ منظم کاناس ہو۔ میں نے پھر کہا کہ کیاتم اینے بیٹے کوکوس رہی ہو؟ اس کے بعد مجھے پھر تیسری بار کھوکر گئی۔ ام مسطح نے پھر وہی لفظ کہے اور میں نے پھر انہیں ٹو کا تو وہ کہنے لگیں کہ خدا کی قتم! میں اسے تمہاری ہی وجہ سے کوس رہی ہوں۔ میں نے کہا: میری وجہ سے کیوں ، نو اس وقت انہوں نے ساری بات میرے سامنے کھولی۔ میں نے کہا: کیا واقعی سیسب ہور ہا ہے۔ انہوں سنے کہا: ہاں۔ مجھے اسی وقت لرز وسے بخار چڑھ آیا اور میں گھر لوٹ آئی۔ گھر چینجنے کے بعد مجھے پوری رات (بےقراری میں) گزرگئی کہ نہ میرے آنسو تھے تھے اور نہ آنکھوں میں نیند کا پینہ تھا۔ یہاں تک کہ صبح ہوتی اور میں برابر روتی رہی۔ اسی وقت رسول الله علیہ میرے یاس تشریف لائے اور آپ نے سلام کے بعد یوچھا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا: کیا آپ مجھے اجازت دیں مے کہ میں اینے والدین کے کھر چلی جاؤں۔

### ام المونين ايخ ميكه مين:

میں چاہتی تھی کہ اپنے والدین سے اس خبر کی تقد این کروں۔
کیونکہ جب حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پچھ آ رام ہو گیا تھا تو ان کی والدہ
بینی کے پاس سے واپس اپنے گھر چلی گئی تھیں۔ لہذا یہ بات حضرت عاکشہ صدیقہ رضی
اللہ عنہا کے اس گزشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری والدہ ہی پاس (بینی رسول اللہ علی کے عہاں) میری جارداری کیلئے تھمری ہوئی تھیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے جھے میکہ جانے کی اجازت دیدی اور میں اپنے والدین کے گھر آئی۔ حضور نبی کریم علیہ نے میرے ساتھ غلام کو بھیجے دیا تھا۔ میں جب اپنے گھر پہنچی تو اس وقت ام رومان لینی والدہ مکان کے نچلے حصہ میں تھیں اور حضرت ابو بکر حفظہ بالائی جھے میں تلاوت کر رہے تھے۔ میری والدہ نے مجھے اچا تک د کھے کر یو چھا تم کسے آگئیں تو میں نے ان کو پورا واقعہ بتلایا۔

اس روایت سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیاری سے اچھی ہونے کے بعد اور ام مسطح سے تہمت تراشی کا واقعہ سننے کے بعد اپ میکے گئ تھیں، مگر سیرت ابن ہشام میں جو روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہلے ہی اپ میکے آپھی تھیں اور یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ عقاقے جب بھی میرے پاس آتے تو صرف اتنا پوچھے کہ کیا حال ہے؟ اس کے سوا کچھ نہ فرماتے یہاں تک کہ آپ کے اس طرز ممل سے میرے دل کو تکلیف ہونے گئی۔

آخرایک روز جب میں نے آپ کی بیہ بے اعتمالی دیکھی تو آپ سے عرض کیا ۔

یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اجازت دیدیں۔ آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے والدین کے گھر آگئی جہاں میری والدہ میری تیارواری کرنے لگیں جبکہ مجھے اس وقت تک کچھ بہتے نہیں تھا کہ باہر کیا ہور ہا ہے۔ چنانچہ ایک رات میں ام مطح کے ساتھ جو حضرت بیتہ نہیں تھا کہ باہر کیا ہور ہا ہے۔ چنانچہ ایک رات میں ام مطح کے ساتھ جو حضرت ابو بکر صدیق کی خالہ زاو بہن تھیں۔ قضاء حاجت کیلئے چلی کہ اچا تک ام مطح اپنے ازار میں انجھیں اور انہیں ٹھوکر گئی اور انہوں نے کہا: مسطح کا ناس ہو۔ میں نے کہا: خدا کی قتم! بہت بری بات ہے کہ تم ایک ایسے محفی کوکوں رہی ہو جو مہا جروں میں سے کہتم ایک ایسے ورغز وہ بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا: اے بنت ابو بکر! کیا تمہارے ہوا ورغز وہ بدر میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا: اے بنت ابو بکر! کیا تمہارے

کانوں تک کوئی بات نہیں پیچی۔ میں نے کہا: کیسی خبرتو انہوں نے مجھے سارا واقعہ بتلایا کہ تہمت تراش کیا کیا کہ رہے ہیں۔ میں نے کہا: کیا واقعی! انہوں نے کہا: ہاں۔ خدا کی تتم! یہی جرچا ہے۔ یہ سنتے ہی خدا کی تتم! میں قضائے حاجت کو بھی نہیں گئ بلکہ وہیں سے لوٹ گئ اور اس کے بعد خدا کی قتم! میں اتنا روئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ میرا جگر پھٹ جائے گا۔

(یہ رروایت ابن ہشام سے نقل کی گئی ہے اور گزشتہ روایت اس کے علاوہ ہے۔ ان دونوں کو سیح مانا جائے تو ان کے علاوہ کے۔ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ قابل غور ہے اور اگر دونوں کو سیح مانا جائے تو ان کے درمیان موافقت قابل غور ہے۔)

#### والده مسة تذكره اوران كي فهمائش:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہیں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں مگر آپ نے مجھ سے کسی بات کا ذکر نہیں کیا۔

ایک روایت میں ہے کہ میں نے والدہ سے کہا: ماں! لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟
ایک روایت میں بہی بات دوسرے الفاظ میں ہے۔ تو انہوں نے کہا: بیٹی! رنج نہ کرو۔
ایک روایت میں ہے کہ اپنے آپ کوسنجالو، دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت اور خوب سیرت عورت ایس ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے دل میں بھی گھر کیے ہوئے ہواور اسکی سوکنیں (مراد جلنے اور حسد کرنے والی عورتیں) بھی ہوں تو وہ ہمیشہ اس کے دو پئے آزادرہتی ہیں۔ یعنی ''اس کی عیب جوئی کیا کرتی ہیں۔''

#### ازوان مطهرات اسطوفان مصيعليحده بين:

یہاں جس لفظ کا ترجمہ سوکن کیا گیا ہے وہ ضرائر ہے۔ جو ضرہ کی جمع ہے۔اس کے معنی سوکن کے جمع ہے۔اس کے معنی سوکن کے جیں۔اب یہاں میاشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سوکنیں حضور نبی کریم علی کے دوسری از واج لیعنی امہات المومنین تھیں اللہ عنہا کی سوکنیں حضور نبی کریم علی کے دوسری از واج لیعنی امہات المومنین تھیں

گران میں کمی نے بھی اس مسکے پر لب کشائی نہیں کی تھی اور نہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے متعلق کچھ کہا۔ ہاں میمکن ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی والدہ نے سوچا ہو کہ چونکہ عام عادت یہی ہے کہ سوئیں شوہر کے نزدیک مقبول ہوی کے خلاف طرح طرح کی با تیں کیا ہی کرتی ہیں۔ (اس لیے ان ہی نے خدانخواستہ یہ با تیں کی ہوں گی۔) لہذا حضرت ام رومان نے یہ کہہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا: خداکی پناہ تولوگ ایسی ایسی با تیں کہہ رہے ہیں۔ پھر میں نے بوچھا کیا میرے والد کو بھی ان باتوں کاعلم ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا: ہاں، میں نے بوچھا کیا میرے والد کو بھی اور میں پھر رونے گی۔ میرے رونے کی آواز میرے ابوب کے اور میں پھر رونے گی۔ میرے رونے کی آواز محضرت ابو بکر صدیق خطانی انہوں نے بتایا کہ اس کے بارے میں لوگ جو افوایں اڑا رہے گیں وہ اس تک ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ اس کے بارے میں لوگ جو افوایں اڑا رہے ہیں وہ اس تک ہو جو افوایں اڑا رہے ہیں وہ اس تک پہنچہ گئی ہیں۔ یہ می کر حضرت ابو بکر خطان کی آنکھوں میں آنوآ گئے۔

### حضرت عائشه صديقة رضى الله عنهاكى بقرارى:

اس رات بھی میں صبح تک مسلسل روتی رہی، نہ میرے آنسو خشک ہوئے اور نہ
اس دوسری رات میں بھی میری پلک جھپکی۔ صبح ہوئی تو میرے والدین میرے پاس
آئے، وہ بید کیھر ہے تھے کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ میں اس وقت
بھی رورہی تھی، میرے ساتھ میرے والدین بھی رورہے تھے اور گھر کے دوسرے
تمام لوگ بھی، رورہے تھے۔ اس وقت ایک انصاری عورت میرے پاس آئی اور
اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا، وہ بھی بیٹھ کر میر سے رائی وی بیٹھ کر میر سے ساتھ کے گھر میں جو بلی تھی دہ بھی بوئی رورہی تھی۔

### حضورني كريم الله كاحضرت عائشه عداستفسار:

حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها فرماتي بين كدابهي بم سب بيش و الله عنها

تے کہ رسول اللہ علی گھر میں تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور پھر بیٹھ سے حالانکہ جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں، آپ میرے پاس آکر بیٹھ نہیں تھے۔ (بلکہ کھڑے کھڑے مزاج پری کرکے واپس تشریف لے جاتے تھے۔)

ادھران واقعات کو چلتے ہوئے ایک مہینہ گزرگیا، گر میرے سلسلے میں آپ پر وی نازل نہیں ہوئی۔ حضور نبی کریم علی نے بیٹھ کرکلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد محصے مخاطب ہوکر فرمایا:

#### اما بعل

"عائشہ! مجھے تہاری متعلق ایسی ایسی با تیں معلوم ہوئی ہیں، اب گرتم ان تہمتوں سے بری اور پاک ہوتو اللہ تعالی خود تہاری برائت فرما وے گا کین اگرتم اس مناہ میں مبتلا ہوئی ہوتو اللہ تعالی سے استغفار کرواور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار اور اعتراف کرکے اللہ تعالی کے سامنے تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول فرما لیتا ہے۔"

ا کی روایت میں بیالفاظ ہیں:

'' عائش الوگ جو پچھ کہدرہے ہیں، وہ تہمیں معلوم ہو چکا ہے تم اللہ ہے درو، اگر تم نے کوئی برائی اور گناہ کیا ہے جیسا کہ لوگ کہدرہے ہیں تو اللہ کے سامنے تو بہ کرو کیونکہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی تو بہ تبول فرمالیتا ہے۔''

البعض علماء نے کہا ہے کہ حضور نبی کریم علی نے خضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو گناہ کا اعتراف کرنے کی دعوت دی، ان کو چھپانے کا حکم نہیں دیا۔

عنہا کو گناہ کا اعتراف کرنے کی دعوت دی، ان کو چھپانے کا حکم نہیں دیا۔

حالانکہ ایسے میں مطلوب اور قاعدہ یہ ہے کہ جس مخض نے گناہ کیا ہے وہ کسی کو اس کی خبر نہ کرے۔ (یعنی برائی کرکے اس کو کہتے پھرنا اور زیادہ براہے۔)

حضرت عاکش کی حالت میں برجوش تغیر:

حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها فرماتی بین که جب حضور نبی کریم علی الله

بات پوری کر چکے تو میرے آنسو تھم مجے۔ لینی اس طرح رک مجے کہ ایک قطرہ بھی آئھ میں محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے والد سے کہا: رسول اللہ علیہ نے جو پچھ فرمایا ہے اس کا جواب دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق فظی نے کہا: خدا کی شم! میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ علیہ ہے کیا کہوں۔

بھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ رسول اللہ علیہ کو جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی بہی کہا کہ رسول اللہ علیہ کو جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی بہی کہا کہ میں نہیں جانتی رسول اللہ علیہ سے کیا عرض کروں؟

ایک روایت میں بیالفاظ ہیں کہ''میں نے اپنے والدین سے کہا کہ رسول اللہ مظاللہ کو رسول اللہ علیہ کے دوایت میں بیالفاظ ہیں کہ'' منظیم ایم نہیں جانے کیا جواب دیں۔'' علیہ کے کو جواب دیں۔'' علیہ کے دواب دیں۔''

بے لاگ جواب:

آخر میں نے کہا: آپ سب نے یہ با تیں سنیں جو آپ کے دلوں میں بیٹے گئیں۔
(یعنی آپ سب کو ان باتوں پر یقین آگیا ہے۔) اب اگر میں یہ کہوں کہ میں ان
الزامات سے بری ہوں اور میرا خدا جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ اس پریقین
نہیں کریں گے اور اگر میں ان الزامات کا اقرار کرلوں جبکہ میرا خدا جانتا ہے کہ میں ان
سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کا یقین کرلیں گے، اس لیے خدا کی شم! آپ کے اور
ایخ لیے میں وی مثل پیش کر کتی ہوں جو حضرت یوسف الطفی ایک قول ہے:
فَصَیْرٌ جَمِیْلٌ وَ اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَی مَا تَصِفُونَ

﴿ سورهٔ يوسف ﴾

ترجمہ: ''تو صبر اچھا اور اللہ ہی سے مدد جا ہتا ہوں ان باتوں پر جوتم بتا رہے ہو۔'' (کنزالا بمان)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میں نے حضرت یعقوب النظافی کا نام یاد کرنے کی کوشش کی محربا وجود کوشش کے نام یاد نہ آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے بیآیت پڑھی:

قَالَ إِنَّمَا اَشُكُوا بَيْتِي وَ حُزُنِي إِلَى اللَّهِ

مورهٔ يوسف ﴾

ترجمه: "مين تواني پريشاني اورغم كى فرياداللدسية ى كرتامون" (كنزالايمان)

#### حضرت عائشه کی تمنا:

اس حدیث سے بیردلیل اور مسئلہ نکالا گیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت سے مثال وینا جائز ہے۔ غرض حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی میرے اللہ اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ میں بیسوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالی میرے معاطعے میں بھی قرآن پاک نازل فرمائے گاجس کی تلاوت ہوا کرےگی۔

ایک اور روایت میں یوں ہے کہ جس کو مجد میں اور نمازوں میں پڑھا جایا کرےگا

کیونکہ میرے نزدیک میری حیثیت اس بات سے کہیں زیادہ کمترتھی کہ میرے کسی معالمے
میں وی نازل ہو اور اس کی تلاوت ہوا کرے البتہ میں تمنا ضرور کرتی تھی کہ رسول اللہ
میالیّہ میرے متعلق کوئی خواب دیکھ لیں جس کے ذریعہ اللّٰدتعالی مجھے بری فرما دے۔

#### حضرت ابوبكر صديق فظينه كاتاثر اورحزن وملال:

اس دفت حضرت ابوبکر صدیق طفی نے کہا کہ میں سجھتا ہوں عرب کے کسی گھرانے پر الی افتاد نہیں پڑی ہوگی جیسی مجھ پر پڑی ہے۔ خدا کی تتم! جاہلیت کے زمانے میں بھی ہمارے متعلق الی بات نہیں کہی گئی جبکہ ہم اللہ تعالی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ جیسی اب اسلام کے زمانے ہیں کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد وہ غصہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف مڑے۔

#### نزول وی کے آثار:

ائی وفت دیکھا تو حضور نبی کریم علی پر وہی کیفیت طاری ہوگی جو وہی کے نزول کے وفت ہوا کر تی ہوئے ہو دی کے نزول کے وفت ہوا کرتی تھی ایک تنگی اور تکلیف کے سے آثار ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر سدیق حضرت ابو بکر سے بیان حضرت ابو بکر سدیق حضرت ابو بکر سے بیان حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر سدیق حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر سدیق حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر صد

ایک چڑے کا تکیدر کھونیا۔

# آ فاروى برحضرت عائشه كالطمينان:

ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بیالفاظ ہیں کہ جب میں نے حضور نبی کریم علی پر وحی کے آثار دیکھے تو خدا کی قتم! مجھے کوئی گھراہ منہیں ہوئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں بری ہوں اور اللہ تعالیٰ ظالم اور بے انصاف نہیں ہے۔ گر جہاں تک میرے والدین کا تعلق ہے تو قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جب تک حضور نبی کریم علی ہوگی اور میں میری جان ہے کہ جب تک حضور نبی کریم علی ہوگی اور آپ نے وہ کیفیت ختم نہیں ہوگی اور آپ نے وہ کیفیت ختم نہیں ہوگی اور آپ نے وہ کیفیت ختم نہیں ہوگی اور آپ نے وہ کیفیت کتم نہیں ویدی۔ اس وقت ان کی بیہ حالت تھی کہ میں مجھتی تھی اس خوف سے ان کی جانیں نکل جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ اب ان باتوں کو کھر اکھوٹا ظاہر فرما دے گا جولوگ کہہ رہے ہیں۔

# ام المونين كوني كريم المينية كى طرف سي خوشخرى:

آخر حضور نی کریم علی پر سے وی کیفیت اور آثار ختم ہوئے تو آپ ہنس رہے تھے اور آپ کی بیٹانی کے قطرے اس طرح جھلملا رہے تھے، جیسے موتی ہوں یا چاندی کے دانے ہوں۔ آپ اپنے چہرے مبارک سے پینے کے قطرے پونچھنے کے دانے ہوں۔ آپ اپنے چہرے مبارک سے پینے کے قطرے پونچھنے کے دان وقت آپ نے جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا:

ماکشہ اللہ تعالی نے تہ ہیں بری کردیا ہے۔''

#### نازش عفت:

جھی میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ اٹھ کررسول اللہ علیہ ہے ہاں آؤ۔ میں نے کہا: خدا کی قتم! نہ میں اٹھوں گی اور اللہ کے سوائے کسی کا شہر بیا دانہ کروں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آ بیتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجرحضور نبی کریم علیہ نے میرا کپڑا کھینچا تو میں نے نازل ہوئیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ مجرحضور نبی کریم علیہ نے میرا کپڑا کھینچا تو میں نے

اپنے ہاتھ سے ایک طرف کر دیا۔ لیمنی آپ کا ہاتھ اپنے کپڑے سے ہٹانے گئی۔ حضرت الوبکر صدیق طفی نے بید دیکھ کر مجھے مارنے کیلئے اپنا جوتا اٹھایا، میں ان کو روکنے گئی۔ اس وقت حضور نبی کریم علیہ بننے لگے اور حضرت الوبکر طفی سے بولے کہ میں تہیں قتم دیتا ہوں بیرمت کرو۔

# عظیم باپ ی عظیم بینی:

ایک روایت میں ایوں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برأت میں آیات نازل فرما دیں تو حضرت ابو برصدیق خطائہ اٹھ کر بیٹی کے پاس گئے اور ان کی بیشانی کو بوسہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ نے اور ان کی بیشانی کو بوسہ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ نے اور ان کی بیشانی کو کیوں نہیں مانا تھا۔ حضرت ابو برصدیق خطائی نے فرمایا: آپ نے پہلے ہی میری بات کو کیوں نہیں مانا تھا۔ حضرت ابو برصدیق خطائی نے فرمایا: "بیٹی! کوئی زمین مجھے پناہ دیتی اگر میں وہ بات کہتا جو مجھے معلوم نہیں تھی۔ "

#### آیات برأت:

اسی روایت اور گزشتہ روایت میں کوئی مخالفت نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے جو پہلی روایت ہے وہ بعد کی رہی ہو۔

اس موقع پر الله تعالیٰ نے جو آیتیں نازل فرمائیں وہ بہیں:

إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وَا بِالْإِ فَكِ عُصْبَةً مِنْكُمْ. لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّالُّكُمْ. بَلُ هُوَ خَيُرُ لَكُمُ. لِكُلِّ امْرِى مِنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِ فَمِ وَالَّذِي تَوَلِّى كِبُرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. لَوُ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ لَوُلِّى كِبُرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ. لَوُ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ المُؤْمِنِ إِنَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنِ مَنْ اللهُ أَوْلَا هَذَا إِفْكُ مُبِينً . المُؤْمِنُونَ وَ المُؤْمِنِ فِي إِنْهُمَ إِنَّهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ

مورهٔ تور 🆫

ترجمہ: ''بےشک وہ کہ ریہ بردا بہتان لائے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت ہے

اسے اپنے لیے برانہ مجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں میخص کیلئے وہ گناہ ہے جواس نے کمایا اور ان میں وہ جس نے سب سے بردا حصہ لیا اس کیلئے بردا عذاب ہے۔ کیوں نہ ہوا جب تم نے اسے سناتھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے ا پنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے ہیکھلا بہتان ہے، اس پر جار کواہ کیوں نہ لائے۔ تو جب کواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نز دیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کافضل اور اس کی رحت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جب چرہیے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچا۔ جبتم الی بات اپی زبانوں ایک دوسرے سے من کر لاتے تھے اور ا ہے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے مہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نز دیک برسی بات ہے۔ اور کہو نہ ہوا جب تم نے سنا تھا اور کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات نہیں۔ الہی یا کی ہے تھے ہے برا بہتان ہے۔ اللہ مہیں نصیحت فرما تا ہے كه اب بھی ابیانه كہنا اگر ايمان رکھتے ہو اور اللہ تمہارے ليے آيتي صاف بيان فرماتا ہے اور اللہ علم وحکمت والا ہے۔اور وہ لوگ جو جاہتے ہیں کہمسلمانوں میں برا جرجا تھیلے ان کیلئے دردناک عذاب ہے، دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم تہیں جانبے اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور بیہ اللہ تم پر نہایت مهربان مهروالا ہے۔ (کنزالایمان)

اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے براُت میں دس آبیتیں نازل فرمائیں مگرتفبیر بیضاوی میں ہے کہ اٹھارہ آبیتیں ہیں۔

علامہ بیلی رائٹیلیہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی متعلق براُت کا نزول مسلمانوں کے غزوہ بنی مریسیع (مصطلق) سے مدینے واپس آنے کی سینتیس دن بعد ہوا۔ جبیبا کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے۔

حضرت عائش برتهمت تراشي كمتعلق مسكد:

اب جولوگ حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی طرف زنا کی منسوب کرتے

ہیں وہ کا فر ہوں گے کیونکہ اس طرح نص اور آبات قرآنی کو جھٹلانا اور ان سے انکار ٹابت ہوگا اور آبات قرآنی کو جھٹلانے والا کا فر ہوتا ہے۔

# خواب مين الفاظ دعا كي تعليم:

كتاب حيات الحيوان مين حضرت عائشه صديقه رضى الله عنها سيرايك روايت ہے کہ جب لوگ تہمت تراشیان کر رہے تھے تو میں نے خواب میں ایک نوجوان کو ویکھا جس نے مجھے سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ میں نے کہا کہ لوگ جو پچھ کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ ہے ممکنین ہول۔اس نے کہا کہ ان کلمات کے ساتھ دعا کرو۔اللہ تعالی تمہاری بریشانی دور فرمائے گامیں نے کہا وہ دعا کیا ہے تواس نے کہا ہوں دعا کرو: يا سابغ النعم و ياد افع النقم و يا فارج الغمم و يا كاشف الظلم و يا اعدل من حكم و يا حسيب من ظلم و يا اول بلا بداية و با اخر بلاتها ية اجعل لي من امر في فرجا و مخرجا ترجمہ: ''اے تعمتوں کی محمیل کرنے والے اور اے عموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نكالنے والے، فيصلوں ميں سب سے زيادہ انصاف كرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے اور اے اول اور اے آخر! میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے گلوخلاصی کی کوئی راہ پیدا فرما دے۔'' حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کہا بہت اچھا۔اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سکون لیعنی برأت نازل فرما دی۔

# جارلوگول کی جار براتین:

بعض علماء نے لکھا ہے کہ جارلوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جارچیزوں کے ذریعہ بری فرما دیا۔ (۱) حضرت یوسف الطّفیٰ لیّخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ اور شاہر کے ذریعہ بری فرمایا۔ (۲) حضرت موسیٰ الطّفِیٰ کو ان کے متعلق یہودیوں کے اس قول ے بری فرمایا کہ ان ہے اعضاء مردانہ میں نقص اور عیب ہے چنانچہ وہ پھر ان کے کپڑے لے کرفرار ہوا، جس پر کپڑے رکھے تھے۔ (۳) حضرت مریم علیہا السلام کو ان کے بیٹے یعنی حضرت عیسی الطابی کے جھو لنے میں کلام کے ذریعہ بری فرمایا اور (سم) حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کوان کے متعلق آیات کے ذریعہ بری فرمایا۔ مسطح کے خلاف سیدتا ابو بکر حقیق کی کارروائی:

پیچے مسطح کا ذکر گزرا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق طفی کے قربی عزیز سے اور اس رشتہ داری کی وجہ سے ہی حضرت ابو بکر صدیق طفی نے ان کے اخراجات اپنے ذمے ریاے رکھے تھے۔ پھر یہ کہ مسطح بالکل مفلس اور نادار تھے۔ (اس لیے بھی حضرت ابو بکر صدیق طفی ان کی خبر گیری کرتے تھے گر اس موقع پر مسطح نے بھی حضرت ابو بکر صدیق مفیلی اللہ عنہا پر تہمت طرازی میں حصہ لیا۔)

# حضرت ابوبكر صديق صفية كاحلف:

حفزت ابوبکرصدیق دین این کا کی براکت نازل ہونے کے بعد حلف کیا کہ است مصلے برائت نازل ہونے کے بعد حلف کیا کہ آئندہ وہ مسلح براپنا کوئی بیسہ خرج نہیں کرین گے۔

عضرت ابو بمرصد لق ضيفه نے اس وقت بيكها:

''خدا کی شم! آئندہ بھی بھی منظح پر اپنا مال خرج نہیں کروں گا۔ اس نے عائشہ کے خلاف جو بہتان باندھا اور ہماری آبرو کے در پے ہو، اس کی وجہ سے آئندہ میری ذات سے اسے بھی کوئی نفع نہیں پنچے گا۔'' ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق صفی ہی نے منظم کو اپنے گھر ہے بھی نکال دیا اور ان سے کہا کہ آئندہ میں بھی ایک درہم سے بھی تیری خبر گیری نہیں کروں گال دیا اور ان سے کہا کہ آئندہ میں بھی ایک درہم سے بھی تیری خبر گیری نہیں کروں گا اور نہ بھی تیری خبر گیری نہیں کروں گا اور نہ بھی تیرے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ کروں گا۔

السموقع براللدتعالى نے بيآيت نازل فرمائى:

وَ لَا يَا تُلِ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤتُوا أُولِى الْقُرُبِي وَ

الْمَسَاكِيْنَ وَ الْمُهَجِرِيْنَ فِى سَبِيُلِ اللهِ وَ لَيَعُفُوا وَ لَيَصُفَحُوا اَ لَا يُحِبُونَ اَنْ يَعُفُو اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيْمٌ. يُجِبُونَ اَنْ يَعُفِرَ اللهُ لَكُمُ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيْمٌ.

و سورهٔ نور 🆫

ترجمہ: ''اور شم نہ کھا کیں اور وہ جوتم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قربت والوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور حیا ہیں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور حیا ہیں اور درگزر کریں ، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ معاف کریں اور درگزر کریں ، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشن کرے اور اللہ بخشنے والا مہریان ہے۔ (کنز الایمان)

فتم كا كفاره اور مطح كى امداد:

ای وقت رسول اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق طفیہ سے فرمایا کہ کیا تماسے پند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تمہاری مغفرت فرما دے، حضرت ابو بکر صدیق طفیہ نے کہا کہ خدا کی قتم! میں یقیناً چاہتا ہوں کہ میری مغفرت ہو۔ پھر وہ سطح کے پاس سے اور ان کے جو اخراجات بند کر دیئے تھے وہ پھر جاری کر دیئے۔ حضرت ابو بکر صدیق طفیہ نے کہا: خدا کی قتم! آئندہ میں بھی مطح کا خرچہ بند نہیں کروں گا۔ کتاب بچم طبرانی کیر اور نسائی میں ہے کہ اس تہمت سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق طفیہ مسطح کو جو اخراجات اور نفقہ دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا دوگنا کر دیا۔ یعنی جتنا پہلے دیتے تھے۔ اس آیت کے بعد اس سے دوگناہ دینے کے۔ ساتھ ہی چونکہ حضرت ابو بکر صدیق طفیہ نفقہ بند کرنے پرقتم کھا چکے تھے۔ اس کے بعد اس سے دوگناہ دینے لیے انہوں نے تیم کا کفارہ ادا کر دیا۔

أيك مسكله:

میں حضور نبی کریم علی کے ایک ارشاد ہے کہ اگر کوئی مخص کسی کام کے کرنے کی قشم کھا لے اور اس کے بعد اس سے بہتر دوسرا کام نظر آئے جس میں زیادہ خیر ہوتو وہ یہ دوسرا کام کرسکتا ہے اور اپنی قشم کا کفارہ ادا کردے۔ ان دونوں روایتوں کی روشی میں شافعی فقہاء نے بید مسئلہ نکالا ہے کہ جس مخص نے کسی جائز کام کے نہ کرنے پرفتم کھالی ہوتو اس کیلئے افضل ریہ ہے کہ وہ اپنی فتم تو ڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کردے۔

ايك دلچسپ دافعه:

یہاں ایک لطیفہ بھی ہے کہ ابن مقری کے بیٹے نے کوئی الیی حرکت کی جس کی بنا پر سرزنش اور تادیب کے طور پر ابن مقری نے اس کا خرچہ بند کر دیا۔ اس پر ابن مقری کے بیٹے نے اس کا خرچہ بند کر دیا۔ اس پر ابن مقری کے بیٹے نے اپنے باپ کویہ شعر لکھ کر بھیجے:

لا تفطعن عادة بر ولا تجعل عقاب المرء في رزقه فان امر الافك من مسطح يحط قدر النجم من افقه و قد جرى منه الذي قد جرى من جهور و اور كي كارزق بنه كركراك كويزان التي منه كركراك كويزان التي كركراك كركراك كركراك كركراك كركراك كويزان التي كركراك كركراك

ترجمہ: ''نیکی کی عادت مت چھوڑ واور کسی کا رزق بند کر کے اس کوسزانہ دو۔
دیکھو!مسطح کی تہمت تراشی ایسی خوفناک تھی کہ آسان کے تاریب ٹوٹ جاتے۔ اور جو
پھومسطح نے کیا وہ سب پچھ معلوم ہی ہے لیکن اس کے باوجود جب حضرت ابو بکر
صدیق طفی نے ان کا وظیفہ بند کرنا چاہا تو ان سے اس پر بھی مواخذہ فر مایا گیا۔''
اس کے جواب میں ان کے والد نے ان کو یہ شعر لکھ کر بھیج:

قد یمنع المضطر سمن میتة اذا عصی بالسیر فی طرقه لا نه یقوی علی توبة تکون ایصا لا الی رزقه لولم یتب مسطح من ذنبه ماعو تب الصدیق فی حقه ترجمہ: ''بھی بھوک سے بتاب شخص کو بھی مردار کھانے سے روک دیا جاتا ہے جبکہ اس کا سفر گناہ کا سفر ہو کیونکہ اس موقع پر رزق کی پابندی سے اسے توبہ کی تو فیق ہوگی۔ پھر اس توبہ سے اس کا رزق جاری ہوگا اگر مسطح گناہوں سے توبہ نہ کرتے تو حضرت ابو بکر صدیق صفیہ کو ان کے مسطح گناہوں سے توبہ نہ کرتے تو حضرت ابو بکر صدیق صفیہ کو ان کے مسطح گناہوں سے توبہ نہ کرتے تو حضرت ابو بکر صدیق صفیہ کو ان کے

ہارے میں تنبیہ نہ کی جاتی۔''

#### حضرت ابوبكر فظینه كے عالی اوصاف:

الله تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق صفیہ کو بڑے بلند اوصاف اور خوبیوں کا مالک بنایا تھا جوحضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے عالی اوصاف اور بلند خصائل سے موافقت رکھتی تھیں۔

چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی الرتضیٰ حظیمہ حضور نبی کریم علی کے پاس پنچ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق حظیمہ حضور نبی کریم علی کے دائیں جانب بیٹے ہوئے تھے۔حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فورا اپنی عبد سے سرکے اور حضرت علی حظیم کو اپنے اور رسول اللہ علی کے درمیان بھا لیا۔ یہ دکھ کرخوشی ومسرت سے رسول اللہ علی کے چرہ مبارک جیکنے لگا اور آپ نے فرمایا کہ بزرگوں کی بزرگ کو بزرگ ہی بیجان سکتے ہیں۔

# تهمت کے متعلق نبی کریم علیات کا تکابہ سے مشورہ:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب تہمت طرازیوں کا سلسلہ چل رہا تھا اور کافی وقت گزر جانے کے بعد بھی وی نازل نہیں ہوئی تو رسول اللہ علیہ نے اس مسئلے میں پچھ صحابہ سے مشورہ فر مایا۔ اس پر حفرت عمر صفحہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ ایش سے آپ کی شادی کس نے کی تھی؟ (یعنی کس نے بروڑی قائم فرمائی تھی؟) آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے حضرت فاروق اعظم صفحہ نے فرمایا کہ چھرکیا آپ یہ بیجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ سے ان کی حقیقت کی پردہ نے فرمایا کہ چھرکیا آپ یہ بوتیں خوانخواستہ تو اللہ تعالی ان کو آپ کیلئے منتخب نہ فرما تا۔) پاک ہے وہ ذات اور حقیقت میں یہ زبردست بہتان اور جھوٹی تہمت فرما تا۔) پاک ہے وہ ذات اور حقیقت میں یہ زبردست بہتان اور جھوٹی تہمت ہے۔ اس کے بعد وہ آ یہیں نازل ہوئی تھیں۔

#### حضرت على منطقه كى رائد:

اسکے بعد نی کریم علی ہے ۔ خضرت علی المرتفظی اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہم کو بلایا تا کہ آپ اپنی بیوی یعنی مجھے علیحہ ہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں مشورہ فرما ئیں جہاں تک حضرت اسامہ طفظ کا تعلق ہے۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ یا رسول اللہ علی ہوی ہیں، آپ ان کو ہرگز علیحہ ہ نہ فرما ئیں، ان میں ہم نے ہمیشہ خیراور بھلائی ہی دیکھی ہے۔ گر حضرت علی طفظ نہ نے اس پر مشورہ دیتے ہوئے یہ کہا :

ذیراور بھلائی ہی دیکھی ہے۔ گر حضرت علی طفظ نہ نے اس پر مشورہ دیتے ہوئے یہ کہا :

زیا رسول اللہ علی اللہ تعالی نے آپ کیلئے کوئی کی نہیں کی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اور بہت می عورتیں موجود ہیں، آپ کسی اور سے ان کی جگہ کہ کہ کر سکتے ہیں۔ "

#### ا ایک روایت میں بیلفظ ہیں:

"آپ کیلئے عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ ان کوطلاق دے کرکسی دوسری عورت سے نکاح کر لیں۔ (جہاں تک تحقیق حال کا تعلق ہے تو) اگر آپ اس باندی یعنی بریرہ سے پوچیس تو وہ آپ کوچے بات ہتلائے گی۔"

# برين سے يو چھ کھ:

حضرت علی طفی نے حضرت بریرہ کا نام اس کیے لیا کہ حضرت بریرہ حضرت میں فائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ رہ چکی تھیں۔ یا تو وہ خریداری سے پہلے ان کی خادمہ تھیں یا خریداری سے پہلے ان کی خادمہ تھیں یا خریداری کے بعد فتح کمہ کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس رائے کے مطابق حضور نبی کریم علی نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے بریرہ! کیا تم نے مطابق حضور نبی کریم علی نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا کہ اے بریرہ! کیا تم نے رائی ہوا ہو۔ بریرہ نے کہا: قتم اس ذات کی! جس نے آپ کوحی اور سپائی دے کر بھیجا کہ میں نے بھی ان کا کوئی عیب اور برائی ظاہر ہوتی ہو۔ ان کا کوئی عیب اور برائی ظاہر ہوتی ہو۔ اس کے سوائے کہ وہ انجی بہت کم عمرائی ہیں اور گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اس کے سوائے کہ وہ انجی بہت کم عمرائی ہیں اور گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اس کے سوائے کہ وہ انجی بہت کم عمرائی ہیں اور گندھا ہوا آٹا جھوڑ کر سو جاتی ہیں

اور بکری آکراسے کھا جاتی ہے۔ (بینی وہ تو اس قدرسیدهی سادهی ہیں کہ ان کوآئے دال کا بھی پہتنہیں۔ وہ ان جالا کیوں اور برائیوں کو کیا جانیں۔)

### بريره برخي اوران كى بالأك رائي:

یہاں جس لفظ کا ترجمہ بکری کمیا گیا ہے۔ وہ لفظ داجن ہے۔ داج کسی بھی پالتو جانور کو کہا جاتا ہے اس میں رہتے ہے چراگاہ وغیرہ میں نہیں جاتا یہاں اس سے مراد بکری ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے:

حضور نی کریم علی نے بریرہ کو بلایا اور ان سے وہی سوال کیا۔ (جو پیچے ذکر ہوا) اسی وقت حضرت علی الرتضی حقی کھڑے ہوئے اور وہ بریرہ کو پکڑ کر بری طرح مارنے لگے۔ ساتھ ہی وہ بریرہ سے کہتے جاتے سے کہ رسول اللہ علی ہے ہی ہی بات بتلاؤ گر بریرہ جواب میں کہی کہتی رہیں کہ خدا کی قتم! میں نے ان میں سوائے بات بتلاؤ گر بریرہ جواب میں کہی ہی کہتی رہیں کہ خدا کی قتم! میں کے اور کوئی الزام خیراور بھلائی کے پھی بین و یکھا۔ میں حضرت عائشہ پرسوائے اس کے اور کوئی الزام نہیں لگا سکتی کہ میں اپنا آٹا گوندھ کر ان سے کہہ جایا کرتی کہ اسے اٹھا کر حقاظت سے رکھ دوگر وہ سو جاتیں اور بکری آگر سارا آٹا کھا جاتی۔

اس روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت علی صفح الله نے ان کو مارا۔ جیبا کہ علامہ سہبلی نے کہا ہے۔ جبکہ بریرہ نے کوئی جرم نہیں کیا اور وہ شیخ کی مستحق نہیں تھیں نہ بی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہا نے ان کو مار نے کیلئے حضور نبی کریم علی ہے اجازت حاصل کی۔ اس کی وجہ بیتھی کہ حضرت علی صفح الله نے بریرہ پر بیالزام لگایا تھا کہ وہ اصل بات کو چھپا کراللہ اور اس کے رسول کی خیانت کر ربی تھیں جبکہ اس کو چھپانے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ یہاں تک علامہ بیلی کا کلام ہے۔

بخاری میں یوں ہے کہ جب حضور نبی کریم علاقے نے بریرہ سے تحقیق کی تو ایک صحابہ نے بریرہ کو ڈائٹا اور کہا کہ اللہ کے رسول سے بچ بچ بات بتلاؤ۔ انہوں نے کہا: سیان اللہ! خدا کی فتم! میں ان کے بارے میں وہی جانتی ہوں جو ایک کاریگر اپنی سیان اللہ! خدا کی فتم! میں ان کے بارے میں وہی جانتی ہوں جو ایک کاریگر اپنی

سونے کی تمریح بارے میں جانتا ہے۔ (لینی جیسا کہ سونے کی تمرینانے والے کواپئی بنائی ہوئی تمریخ بارے میں پورے یقین سے معلوم ہوتا ہے کہ بیہ خالص سونے کی ہنائی ہوئی تمریح بارے میں پورے یقین سے معلوم ہے کہ وہ پاکدامن اور ہے اس طرح مجھے ان کے بارے میں پورے یقین سے معلوم ہے کہ وہ پاکدامن اور عصمت وعفت آب ہیں۔)

کتاب امتاع میں یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ جریرہ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پوچھا تو بریرہ نے کہا کہ وہ بعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سونے کے کھرے بن سے زیادہ کھری اور پہا کہ وہ بعنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سونے کے کھرے بن سے زیادہ کھری اور پاک صاف ہیں۔ خدا کی تتم! میں نے ان میں خیر اور بھلائی کے سوا کے خہیں دیکھا۔ فدا کی تتم! یا رسول اللہ علیہ اگر وہ ایسی و لیسی ہوتیں تو اللہ تعالی یقینا آپ کو ہتلا دیتا۔

#### حضرت بربرة سے ایک روایت:

جہاں تک حضرت بریرہ کا تعلق ہے تو عبدالملک ابن مروان نے ان سے
روایت بیان کی ہے۔ چنا نچہ کہا جاتا کہ عبدالملک نے کہا کہ خلافت حاصل ہونے سے
پہلے میں مدینہ میں حضرت بریرہ کے پاس جا کر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتی
تھیں کہ عبدالملک مجھے تم میں پچھ خصوصیات نظر آتی ہیں۔ تم اپنے اخلاق کے لحاظ سے
اس قابل ہو کہ مند خلافت تم کو ملے۔ اس لیے اگر واقعی خلافت تم کومل جائے تو خون
ریزی سے اپنا دامن بچانا کیونکہ میں نے رسول اللہ علیہ کو بیفر ماتے سا ہے کہ جو
فض بغیر حق کے یعنی ظلم کے ذریعہ کسی مسلمان کا خون بہائے گا تو اس کو جنت کے
دروازے تک لے جایا کراور دورسے ہی جنت کا نظارہ کرا کے واپس دھیل دیا جائے گا۔

# ام المونين حضرت زينب رضى الله عنهاكي رائي:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے معالمے میں نبی کریم علیہ اللہ عنہا سے معنی کریم علیہ اللہ عنہا سے بھی پوچھا تھا۔ آپ علیہ نے ام المونین حضرت زینب بن جش رضی اللہ عنہا سے بھی پوچھا تھا۔ آپ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تہمیں عائشہ کے متعلق بچھ معلوم ہویا تم نے کوئی بات دیکھی ہوتو بتلاؤ۔

حفرت زینب رضی الله عنہا نے عرض کیا: میرے کان بہرے ہوجا کیں اگر میں یوں کہہ دول کہ میں نے سا ہور میری اگر میں میں کہہ دول کہ میں نے سا ہے کہ جبکہ حقیقت میں، میں نے پچھ نہیں سنا اور میری آئیسیں پھوٹ جا کیں اگر میں یول کہہ دول کہ میں نے دیکھا ہے حالانکہ حقیقت میں، میں نے کبھی پچھ نظر نہیں آیا۔ میں سوائے خیر اور پھلائی کے بھی پچھ نظر نہیں آیا۔

''خدا کی شم! میرے کان آنکھ جاتے رہیں (اگر میں نے پچھ سنا، یا دیکھا ہو) میں نے اس میں خیر ہی خیر دیکھی ہے۔ خدا کی شم! میں ان کیلئے حاضر و غائب کوئی غلط بات نہیں کہوں گی اور جب کہوں گی صرف حق بات ہی کہوں گی۔''

### حضرت زينب رضي الله عنها:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نی کریم علی کے نزویک میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہی وہ ستی تھیں جو حضور نی کریم علی کے نزویک محبت والفت میں میرا مقابلہ کرتی تھیں لہذا اللہ تعالی نے ان کواس کے باوجود محفوظ رکھا۔ ای لیے کتاب نور میں ان کو حضرت عائشہ صدیقہ وحضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد حضور نبی کریم علی کی ازواج میں سب سے افضل خاتون قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہی بات ہے جواس کو ظاہر کرتی ہے کہ حضور نبی کریم علی کہ معنور نبی کریم علی کے اور ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے افضل خاتون حضرت ندیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد سب سے افضل خاتون حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔ (یعنی حضور نبی کریم علی کے دل میں افضل خاتون حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ہم پلہ وہی تھیں اپنی محبت و منزلت کے لحاظ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہم پلہ وہی تھیں لینی محبت و منزلت کے لحاظ سے حضرت نیادہ انجرنا چاہیے مگر اس کے باوجود حضرت لین محبت زیادہ انجرنا چاہیے مگر اس کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عاشرت اور انسانی رفعت کو ظاہر کرتے ہیں۔) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور انسانی رفعت کو ظاہر کرتے ہیں۔) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی عظمت اور انسانی رفعت کو ظاہر کرتے ہیں۔) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی عظمت اور انسانی رفعت کو ظاہر کرتے ہیں۔) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی عظمت اور انسانی رفعت کو ظاہر کرتے ہیں۔) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی عظمت اور انسانی رفعت کو ظاہر کرتے ہیں۔)

فضیات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے دین کے لحاظ سے زیادہ باخبراللہ سے ورنے والی، صدقات دینے والی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کیلئے اپنے نفس کو مارنے والی حضرت زینب بنت جمش سے بڑھ کرکوئی دوسری عورت نہیں دیکھی۔اسکے سوائے کہ وہ مزاج کی تیز تھیں اور بری جلدی انہیں غصر آجا تا تھا مگراتی ہی تیزی سے ان کا غصر ختم ہو بھی ہوجا تا تھا۔ نبی کر یم اللہ کا خطبہ اور این الی کی طرف اشارہ:

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وتی کے آنے میں تاخیر ہوئی اور لوگ منتظر ہے تو ایک ون حضور نبی کریم علی کے انتظر سے کو ایک ون حضور نبی کریم علی کے اسامنے کھڑے ہوکر خطبہ دیا، پہلے آپ نے اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان فرمائی اور پھر فرمایا:

''لوگوں کو کیا ہوگیا کہ وہ مجھے میری اہل یعنی بیوی کے متعلق تکلیف پہنچاتے ہیں اور میرے اہل کے متعلق خلاف حق بات کہتے ہیں۔''

ا کیدروایت میں ہے:

حضور نبی کریم علی این ابی کی اس حرکت پر اس کی طرف اشارہ فرمایا چنانچہ آپ علی کے ممبر پر کھرے ہوکرفرمایا:

''کون ہے جواس شخص کے مقابلے میں میری مدد کرے جس نے مجھے میرے
اہل کے متعلق ایذ ا اور نکلیف پہنچائی ہے۔ خدا کی شم! میں نے اپنے گھر والوں میں
سوائے خیر کے بھی پچھ نہیں و یکھا۔ لوگ اس سلسلے میں ایک شخص بعنی صفوان سلمی کا نام
لیتے ہیں، مگر میں نے اس میں سوائے خیر کے کوئی بات نہیں دیکھی۔''

ایک روایری میں ہے کہ'' حالانکہ وہ مخص بھی ایسے وقت میرے گھر بھی نہیں آتا۔'' ایک اور روایت میں ہے کہ'' وہ مخص میرے جمروں میں سے کسی حجرے میں بھی ایسے وقت نہیں آتا جب میں موجود نہ ہوں اور میں جب بھی سفر میں جاتا ہوں تو وہ بھی بمیشہ میرے ساتھ سفر میں ہوتا ہے ، لوگ اس کے متعلق خلاف حق با تیں کہ درہے ہیں۔''

### حضرت سعد ابن معاذ وظفیه کی برجوش پیشکش:

یان کر حضرت سعد بن ابی معاذ طفی جو قبیلہ اوس کے سردار تھے کھڑ ہے ہوئے اور کہنے گئے کہ یارسول اللہ علیہ اس مخص سے آپ کو چھٹکارہ دلاؤں گا۔ (جو ایسے بہتان اٹھا رہا ہے۔) اگر وہ قبیلہ اوس کا مخص ہے تو بھی میں اس کی گردن مار دوں گا اور اگر جمارے خرز جی بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ اس کے متعلق جمیں دوں گا اور اگر جمارے خرز جی بھائیوں میں سے ہے تو بھی آپ اس کے متعلق جمیں محکم دیں ، ہم اس حکم کی تعیل کریں گے۔

#### حضرت سعد ابن عباده وهيئه كاغصه اورجواب:

حفرت سعد ابن معافر طفی سے بیسکر قبیلہ خرزج کے سردار حفرت سعد ابن عبادہ حفرت سعد ابن عبادہ حفرت سعد ابن معافر طفی ہات پرغیرت آئی (کہ ابن معافر طفی ہات پرغیرت آئی (کہ ابن معافر طفی ہات پرغیرت آئی (کہ ابن معافر طفی ہوئے ہوئے ہیں۔) معافر طفی ہات کہدرہ ہیں۔)

انہیں زمانہ جاہیت کی می حمیت اور غیرت نے آ دبایا جبکہ وہ ہمیشہ بی ایک صالح اور نیک مسلمان رہے۔ گر چونکہ حضرت سعد ابن معاذ طفیہ نے ان کی قوم خرزج کا نام لے دیا تھا اس لیے حضرت سعد طفیہ ابن عباوہ کو غصہ آگیا اور اپنی قوم کی غیرت میں انہوں نے جاہیت کی می بات کہہ دی۔ انہوں نے غصہ میں کھڑے ہو کر حضرت سعد ابن معاذ طفیہ سے کہا کہ خدا کی فتم! تم جھوٹے ہو، تم کسی خرزج کے آ دمی کوئل نہیں کر سکتے ، تم میں اس کی ہمت بی نہیں ہے۔

### حضرت أسيد حضرت سعد طفيه كي حمايت مين:

ای وقت حضرت اسید بن حفیر ظفی کھڑے ہوئے جو حضرت سعد ابن معاذ حفظہ کے چھاڑا دو ہمائی تھے جبیا کہ بیان ہوا اور انہوں نے حضرت سعد ابن عبادہ کو حفظہ کے چھاڑا دبھائی تھے جبیا کہ بیان ہوا اور انہوں نے حضرت سعد ابن عبادہ کو خاطب کرکے کہا کہ خدا کی قتم! تو خود جموٹا ہے ہم یقینا ایسے خزر جی کو بھی قبل کر دیں ،

ے اور تو ذکیل ہوگا کیونکہ تو منافق ہے اور منافقوں کی طرف سے لڑرہا ہے۔ یہاں ان کو منافق کہنے سے مرادیہ ہے کہتم منافقوں کی سی باتنیں کر رہے ہو۔ چنانچہ اس لیے حضور نبی کریم علی نے حضرت اسید ابن حفیر حقی کا یہ جملہ س لینے کے باوجود ان کو اس سے منع نہیں کیا۔

### اوس وخررج میس تصادم کا خطره:

غرض اس تکرار کے بعد اوس و خزرج کے دونوں قبیلے غضبناک ہوگئے، یہاں تک کہ دونوں قبیلے ان دونوں قبیلوں کے درمیان سخت دشمنی اور نفرت تھی۔ اس وقت جبکہ حضور نبی کریم علی میں مربر کھڑے ہوئے تھے، یہ دونوں قبیلے لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے۔حضور نبی کریم علی دونوں کو سمجھاتے اور منع کرتے رہے۔ یہاں تک کہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہاں یہ سب بچھ ہور ما تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا۔

# غلط بمي برايك نظر:

اقول مؤلف کہ جیں: یہاں ایک شبہ ہوسکتا ہے کہ ابن معاذ نے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ حضور نبی کریم علی کے اہل کے خلاف بہتان اٹھانے والاقتص اگر قبیلہ فزرج میں سے ہے تو ہم اسے قل کر دیں گے بلکہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ تب ہم حضور نبی کریم علی کے حکم کی تغیل کریں گے آپ جو بھی فرما کیں۔ لہذا اس پر حضرت سعد ابن عبادہ کا اثنا سخت رو گل سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے اس سلسلے میں ایک کتاب دیکھی جس میں ہے کہ میرے نزدیک بظاہر یہ بات ہے کہ حضرت سعد ابن عبادہ کا این قوم کی حمیت اور غیرت کی بنا پر نہیں تھا بلکہ ان کا مقد حضرت سعد ابن معاذ رفی گائی کے اس دعویٰ کا انکار کرنا تھا کہ وہ اپنی قوم اوس کے ایس دعویٰ کا انکار کرنا تھا کہ وہ اپنی قوم اوس کے ایسے فیص کوقل کر دیں ہے چاہے وہ طاہری طور پر مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ انکار اس لیے کیا کہ ایسے فیص کو جو اسلام کا اظہار

کرتا ہو، حضور نبی کریم علیہ قبل نہیں کرتے تھے۔ (جیسے ابن ابی اور دوسرے منافقین تھے کہ حقیقت میں وہ لوگ منافق تھے گر ظاہری طور پر چونکہ اسلام قبول کر چکے تھے اس لیے ان کومنافق سمجھنے اور جاننے کے باوجود حضور نبی کریم علیہ نے نے آئی نہیں کیا۔) تو گویا حضرت سعد ابن عبادہ حقیقہ کا مقصد اس جواب سے بیتھا کہ الی بات مت کہو جو تم نہیں کر سکتے اور جے کرنے کی تم میں طاقت ہی نہیں ہے کیونکہ الی بات کا حصور نبی کریم علیہ تا ہور جے کرنے کی تم میں طاقت ہی نہیں ہے کیونکہ الی بات کا حصور نبی کریم علیہ تمہیں دیں سے بی نہیں۔

اب جہاں تک حضرت اسید ابن حفیر صفحہ کے دخل دینے اور حضرت ابن معاذ صفحہ کی حمایت میں بولنے کا تعلق ہے تو ان کا مقصد اس نازک وقت میں حضور نبی کریم علیہ کی حمایت اور مدد کرنا تھا جس میں حضور نبی کریم علیہ نے تہت تراشوں کے مقابلے میں صحابہ کو اپنی مدد کیلئے پکارا تھا۔ حضرت اسید ابن حفیر صفحہ کا تراشوں کے مقابلے میں صحابہ کو اپنی مدد کیلئے پکارا تھا۔ حضرت اسید ابن عبادہ صفحہ کو جھٹلانا اور ان کا انکار کرنا محض لفظی اور طاہری انکار تھا گرچہ وہ باطنی اور قلبی طور پر نیک اور مخلص تھے۔ ایسے کتنے ہی لفظ ہوتے ہیں کہ فل ہری طور پر نیک اور مخلص تھے۔ ایسے کتنے ہی لفظ ہوتے ہیں کہ فل ہری طور پر ان کے ذریعہ ہولئے والے کی مراد اور دوسرے کی تردید ہوتی ہے فلا ہری طور پر ان کے ذریعہ ہولئے والے کی مراد اور دوسرے کی تردید ہوتی ہے الناکہ حقیقت میں وہ مخاطب کیلئے مخلص ہوتا ہے۔ یہاں تک ان کا حوالہ ہے۔

#### حضرت ابن عباده طفی کے عارکا سبب:

ادھر میں نے سیرت ابن ہشام دیکھی۔جس میں ہے کہ اس موقع پر حضور نی کریم علی ہے کہ اس موقع پر حضور نی کریم علی کے حواب میں کھڑے ہونے والے حضرت اسید بن حفیر حقی ہے سے ،جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یا رسول اللہ علی اگر وہ تہمت طراز ہمارے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کی طرف سے ان لوگوں سے ہم نبط لیس کے ادراگر وہ لوگ ہمارے خزر جی بھا نیوں میں سے ہیں تو بھی آپ ہمیں تھم دیجے کیونکہ خداکی وہ لوگ ہمارے خزر جی بھا نیوں میں سے ہیں تو بھی آپ ہمیں تھم دیجے کیونکہ خداکی منم! وہ لوگ ای لائق ہیں کہ ان کی گردن مار دی جائے۔اس پر حضرت سعد ابن عبادہ حقوق ہے۔خداکی قتم! وہ لوگ ای لائق ہیں کہ ان کی گردن مار دی جائے۔اس پر حضرت سعد ابن عبادہ حقوق ہے۔خداکی قتم!

تو ان کی گردن نہیں مارسکتا۔ خدا کی فتم! تو نے بیہ بات صرف اس کیے کہی ہے کہ تو سمحتا ہے کہ وہ لوگ ہمارے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں اگر ایسے لوگ تیرے قبیلہ اوس کے ہوتے تو ہرگزیہ بات نہ کہتا۔

انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ عبداللہ ابن ابی جو اس تہمت تراشی کا بانی مبانی تھا اور اسی طرح حضرت حسان ابن ثابت جو اس میں شریک تھے دونوں قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ حسان ابن ثابت کا ذکر اس لیے کیا مجیا ہے کہ وہ بھی اصحاب ایک یعنی تہمت تراشوں میں سے تھے۔

بخاری میں رہے کہ حضرت سعد ابن معاذ حظیظی حضور نبی کریم علیہ کے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اجازت دیجئے کہ میں ان تہمت تراشوں کی گردن مار دوں۔ اس برایک خزرجی مخف کھڑا ہوگیا۔ حضرت حسان ابن ثابت کی ماں اس مخض کے خاندان میں سے لیمی فنبیلہ خزرج سے تھیں۔ اس نے حضرت ابن معاذ حَقِيْهُ كُوسِخْت جُوابِ ديتِ ہوئے كہا كەتو جھوٹا ہے خدا كی فتم! اگر وہ لوگ قبيله اوس کے ہوتے تو تو بھی انگی گردن مارنا بیندنہ کرتا۔اس روایت بعد کوئی اشکال نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں تک بخاری کا بیقول ہے۔حسان کی ماں اس مخف کے خاندان ہے تھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسان خود قبیلہ خزرج میں سے نہیں تھے۔ (بلکہ صرف ان کی مال خزر جی تھیں) جبکہ بیروایت گزشتہ روایت کے بھی خلاف ہے اور آنے والی اس روایت کے بھی خلاف ہے جس کے مطابق حیان قبیلہ خزرج میں سے تھے۔لہٰدااب اس بارے میں یمی کہا جاسکتا ہے کہ حسان ابن ثابت کی مال چونکہ خزرجی تھیں لہذا صرف اس نسبت کی وجہ سے ہی حسان کو بھی خزرجی کہددیا گیا۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے۔ مخزشته روایت میں حضور نبی کریم علیہ کے خطبہ کے ساتھ ممبر کا ذکر بھی ہے کہ آپ نے ممبر پر کھڑے ہوکر خطبہ دیا جبکہ کتاب اصل لینی ''عیون الار'' کے مطابق ممبر کا استعال آٹھ (۸) ہجری میں شروع ہوا تھا اور تہمت تراشی کا واقعہ ۵ ہجری یا

٢ ہجری کا ہے۔

کتاب نور میں بیہ ہے کہ یہاں ممبر سے مراد کوئی بھی او نجی چیز ہے ورنہ وہ کہتے ہیں کہ ممبر کا طریقہ ۱۶۶۸ری میں اختیار کیا گیا تھا۔

لہندا اس ممبر سے جو ۲ ہجری میں اختیار کیا گیا مراد بیہ ہے کہ وہ مٹی کا بنا ہوا تھا اور جوممبر ۸ ہجری میں اختیار کیا گیا وہ لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ واللہ اعلم

### تهمت تراشول كوشرى مزا كاحكم:

على المرتبهت تراشول كے سلسلے ميں آيات نازل ہوئيں:

إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ و ابِا لَا فَكِ عُصْبَةً ہے اُولِئِکَ مُبَرَّتُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَ رِزُقُ كُرِيمٌ كُل بِيل. يَقُولُونَ لَهُمُ مَّغُفِرَةٌ وَ رِزُقُ كُرِيمٌ كُل بِيل.

ان آیات افک کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ صابہ کے جمع میں تشریف لائے۔ آپ نے خطبہ دیا اور آیتیں تلاوت فرما کیں اور اس کے بعد آپ نے تہمت تراشوں پرشری سزا جاری کرنے یعنی ان کے کوڑے لگانے کا تھم دیا۔ ان تہمت تراشوں میں ایک تو منافقوں کا سردار یعنی عبداللہ ابن ابی تھا اور مسلمانوں میں تہمت تراشوں میں ایک تو منافقوں کا سردار یعنی عبداللہ ابن ابی تھا اور مسلمانوں میں سے یہ وگ تھے۔ (ایک مسلح، دوسری حمنہ بنت جمش جوام المونین حضرت زینب بن جمش رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں، تیسرے ان کے بھائی عبیداللہ ابن جمش جن کو ابواجم کہا جاتا تھا۔ یہ اندھ تھے گر بغیر کی سہارے یا ساتھی کے مکہ کے بالائی وشیمی حصوں کہا جاتا تھا۔ یہ اندھ تے گوما کرتے تھے۔ یہ شاعر تھے اور حضور نبی کریم علیہ کی بھو بھی میں جہاں جات کے بھائی عبداللہ اس کے بھائی عبداللہ اس جمال حال ان کے بھائی عبداللہ اس جمال حالت کے بھائی عبداللہ اس جمال کا تعلق ہے تو وہ غزوہ احدیس شہید ہوگئے تھے۔)

کھا ہے (عبداللہ ابن ابی سمیت) پانچویں آدمی زید بن رفاعہ تھے گران کے نام میں بیا اشکال ہے جیسا کہ پیچھے بیان ہوا کہ بیاس وقت مر چکے تھے جب مسلمان مدینہ پنچے۔ لہذا اب یہی کہا جا سکتا ہے کہمکن ہے وہ زید ابن رفاعہ کوئی جب مسلمان مدینہ پنچے۔ لہذا اب یہی کہا جا سکتا ہے کہمکن ہے وہ زید ابن رفاعہ کوئی

دوسرے رہے ہوں لہذا بیزید ابن رفاعہ وہی ہوسکتے ہیں۔

غرض نبی کریم علی کے اس فرمان کے بعد کہا جاتا ہے کہ حمان ابن ثابت پر صد لیجنی شری سزا جاری کی گئی جو اس کوڑے ہے۔ ادھر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ گزشتہ روایت کے مطابق حضرت سعد ابن معاذ نظر کے نہا تھا کہ یا رسول الشرائی ایسی تہمت طراز کے مقابلے میں آپ کی مدد کروں گا۔ گریدرادی کا وہم ہے کیونکہ حقیقت میں یہ بات حضرت اسید ابن حفیر نظر کے کہی تھی جیسا کہ سیرت ابن ہشام کے حوالے سے بیان ہوا۔ گرکتاب اصل میں ہے کہ اگر اہل مغازی یعنی غزوات کے موزین اس پر شفق ہوئے کہ غزوہ خندق اور غزہ بنی قریظ غزوہ نی مصطلق سے پہلے موئے ہیں تو لازی طور پر بیوہم ہوگا گر اہل مغازی میں اس بات پر اختلاف ہے۔

حضرت ابن عباده وابن معاذ میں نبی کریم علیت کے ذریعہ مصالحت:

اقول مؤلف کہتے ہیں لیمنی ہے وہم صرف ای صورت میں لازم آتا ہے جبکہ اس غزوہ بنی مصطلق کوغزوہ قریظہ کے بعد مانا جائے اور پھر کتاب اصل کی طرح اس موقع پر حضرت سعد ابن معافر طفیہ کا نام ذکر کیا جائے چنانچہ ابن اسحاق نے بنی مصطلق کو بنی قریظہ کے بعد مانے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جوروایت بیان کی ہے۔ اس میں حضرت سعد ابن معافر فرا کے نام کے بجائے حضرت اسید ابن حفیر کے نام کے بجائے حضرت اسید ابن حفیر کا نام ذکر کیا ہے۔

کتاب امتاع نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس وہم کو کوئی انسان تسلیم نہیں کرسکتا، گر اس کتاب میں ایک روایت ہے جس کے مطابق غزوہ بنی مصطلق غزوہ بنی قریظہ سے پہلے ہوا تھا اور میہ کہ اس بناء پر اس میں حضرت سعد ابن معاذ کا نام ذکر ہونا صرف وہم نہیں ہے۔

وہ روایت رہے کہ حضر ہت سعد ابن معاذ اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہم کے درمیان میلائشر رنجی پیدا ہو جانے کے پھے عرصہ بعد ایک دن حضور نبی کریم

# صفوان سلمی نامرد نصے:

کہا جاتا ہے کہ صفوان ابن معطل سلمی کے متعلق جن کی نبیت سے یہ بہتان تراثی ہوئی تھی۔ بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ قوت مردانہ سے معذور تھے اور عورتوں کے پاس جانے کے قابل نہیں تھے۔ بعنی ان کے مردانہ عضونہ ہونے کے برابر تھا اور وہ عنین تھے۔ (اس روایت میں صفوان کیلئے حصور کا لفظ استعال ہوا ہے۔)

شیخ محی الدین ابن عربی رحیقظیہ کہتے ہے۔ کہ ہمارے یہاں حصور کے معنی عنین ایعنی نامرد کے ہیں۔ اس بات کی تائید بخاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کی نامرد کے ہیں۔ اس بات کی تائید بخاری کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ حضرت صفوان نے بھی سی عورت کی شرمگاہ دیکھی ہی نہیں تھی لیعنی کھولی ہی نہیں تھی۔

#### حضرت يجي التليكان كاليمي وصف:

حضرت بیخی ابن ذکر یا النظفیٰ کو بھی حصور کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کی تفبیر میں ایک حدیث شریف ہے کہ ایک دفعہ (جبکہ رسول اللہ علیہ سے جعزت بیجیٰ الطیخ کے متعلق ہو چھا گیا غالبًا اس تشبیہ سے مراد بیہ بتلانا تھا کہ بالکل نرم تھا جس میں سختی قطعا نہیں تھی۔ (اس سے کو یا حصور کے معنی متعین ہو گئے، بہی حصور کا لفظ حضرت صفوان کے متعلق بھی استعال ہوا ہے۔) لہذا دونوں باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (کیونکہ عضو تناسل چہ ہونے کے برابر ہونے سے یہی مراد ہے اس کا طول و عرض مقصود نہیں بلکہ اس کی تختی مراد ہے۔)

#### حارملعون:

مرکتاب نہر میں حصور کے معنی یہ لکھے ہیں وہ فحض جو قدرت و طاقت ہونے باوجود عورتوں کے باوجود عورتوں کے پاس نہ جائے۔ ان معنی کا وجوداس حدیث سے بھی کسی حد تک ثابت ہوتا ہے جس میں ہے کہ چار فحض ایسے ہیں جن پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہوئی اور اس پر فرشتوں نے آمین کہی۔ ایک وہ فحض جس کو اللہ تعالی نے مردانہ اعضا لیعنی عضو تناسل دیا مگر اس نے اپنے آپ کوعورت بنالیا اور عورتوں کی طرح رہنے لگا۔ دوسری وہ عورت جس کو اللہ تعالی نے مونٹ بنایا مگر وہ مردوں کی طرح رہنے لگے۔ تیسرے وہ فحض جو کسی نامینا کو جان ہو جھ کر غلط راستے پر ڈال دے۔ چو تھے وہ فحض جو حصور بن جائے جبکہ حقیقت میں اللہ تعالی نے اس کو حصور یعنی نامرد نہ بنایا ہوسوائے حضرت بیجی النظیعیٰ کے۔

لہذا حصور ایک بدتر وصف ہے سوائے حضرت کی علیہ ابن ذکر یا الظفیلائے کہ ان کیلئے یہ برا وصف نہیں تھا۔ ( یعنی ان کے بارے میں خصوصیت سے صرف حضرت کی الظفیلا ہی متنا ہی متنا ہی متنا ہی متنا ہی متنا ہی متنا ہی ہے نہ کہ ان کے علاوہ دوسرے پیغیبر، کیونکہ جہاں تک دوسرے پیغیبرول کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے ان پر اپنا یہ احسان جتلا یا کہ انہیں اولا ددی گئی۔ پیغیبرول کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے ان پر اپنا یہ احسان جتلا یا کہ انہیں اولا ددی گئی۔ پیغیبرول کا تعلق باری تعالی ہے:

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ اَزُوَاجاً وْ ذَرِّيَّةُ

و سورة الرعد ﴾

ترجمہ: ''اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیج اور ان کیلئے پیپال اور بیجے کیے۔'' (کنزالایمان)

ایک قول ہے کہ حضرت کی الظفی میں یہ وصف جو پیدا ہوا، وہ ان کے والد حضرت ذکریا الظفی کی خواہش کے اثر سے پیدا ہوا کیونکہ جب انہوں نے حضرت مریم علیہا السلام کا زوج لینی جوڑے سے منقطع دیکھا تو ان کی دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اللہ تعالی ان کو بھی ایک ایسا ہی بیٹا دے جوزوج لینی جوڑے سے منقطع ہو، چنانچہان کے یہاں حضرت کی الظفی پیدا ہوئے جو حصور تھے۔

ای بات کی تائیداس قول نے بھی ہوتی ہے جو کتاب انس جلیل میں ہے کہ حضرت بجی الطبیعی عورتوں کے پاس نہیں جاتے تھے کیونکہ ان کے مردانہ عضونہیں تھا۔ ان کے متعلق اس طرح کا قول ہے گریہ ناپندیدہ قول ہے۔

قاضی عیاض نے کتاب شفاء میں حضرت کی الظیما کے حصور ہونے پر جو کے جث کی ہے ایک نقص اور عیب بحث کی ہے اس کا حاصل ہے ہے کہ یہ بات جو کہی جاتی ہے ہوائی ہے بیا کہ کی الظیما ہے جو انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔حقیقت میں حصور کے معنی ہے ہیں کہ کی الظیما گنا ہوں سے معصوم اور پاک سے گناہ کی طرف لیعنی عورتوں کے پاس جاتے ہی شہیں سے تو مویا وہ گنا ہوں کے قریب جانے سے بھی محصور کر دیتے مجھے شعے اور انہوں نے اپنی شہوت کو اپنے میں محصور اور قید کر لیا تھا۔ یہاں تک کتاب شفاء کا حوالہ ہے جو قابل غور ہے۔

#### كيا حضرت حسان تهمت تراشون مين شامل تضے:

بہرحال اگر حصور کے معنی وہی لیے جائیں جو پہلے بیان ہوئے ہیں تو بھی حضرت صفوان کے شادی شدہ ہونے پر کوئی شبہ بیس پیدا ہونا چاہیے جیسا کہ چیچے بیان ہوا ہے کہ ان کی بیوی نے حضور نبی کریم علاقہ کے پاس آگر شوہر کی شکایت کی بیان ہوا ہے کہ ان کی بیوی نے حضور نبی کریم علاقہ کے پاس آگر شوہر کی شکایت کی تھی ۔ کیونکہ علامہ ابن جوزی نے اپنے شخ ناصرالدین کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ

حضرت صفوان نے تہمت تراشی کے اس واقعہ کے بعد شادی کی تھی۔

ر پیچیے بیان ہوا ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت بھی بہتان طرازی میں شریک سے کے دوہ ان لوگوں میں شامل نہیں سے چنانچہ ان پرجو انرام ہے اس کے مقابلے میں ان کے بیشعر پیش کیے جاتے ہیں جو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مدح اور تعریف میں کے ہیں۔

و طهرها من كل سوء و باطل فلا رفعت سوطى الى اناملى لال رسول الله زين المحافل

مهذبة قد طیب الله خیمها فان کنت و قدقلت الذی قد زعمتم و کیف و ودی ماجیت و نصرتی

ترجمہ: '' حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نہایت پاکیزہ بیں اللہ نے ان کی بارگاہ کو پاکیزہ فرمایا ہے اور ہر غلط اور باطل چیز سے انہیں پاک و صاف رکھا۔ اگر تمہارے دعویٰ کے مطابق میں نے وہ بات کمی ہوتی تو میری اٹکلیاں میراقلم اٹھانے کے قابل نہ رہتیں۔ یہ کیے ممکن ہے کہ میں ان کے بارے میں ایسی بات کہوں حالانکہ میری تو یہ تمنا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں خانوادہ رسول کی مدداور خدمت کرتا رہوں۔''

# حضرت حسان کے متعلق حضرت عائشہ کی رائے:

چنانچہ علامہ ابن عبد البرر دائشیا ہے ہیں کہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت بھی تہمت تراشوں کے گروہ میں شامل تنے اور بید کہ ان کوشری سزا کے طور پر کوڑے مارے گئے تنے۔

ادھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث بھی ہے جس میں انہوں نے حضرت حسان کو اس انزام سے بری کیا ہے۔ چنانچہ زبیر ابن بکار نے کہا ہے کہ حضرت حسان کو اس اللہ عنہا نے جب حضرت حسان ابن ثابت کے متعلق میہ کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ان کو اس صلہ میں جنت میں داخل فر مائے گا کہ

بلكهان كاقول توبيهے:

فان كان ماقد قبل عنى قلته فلا رفعت سوطى الى انا ملى الله عنى توميرى ترجمه: "اگروه بات ہوتی جولوگ میرے بارے میں کہتے ہیں تو میری الکھیال میراقلم اٹھانے کے قابل نہ ہوتیں۔"

ای قتم کا ایک شعرانس ابن زینم نے بھی کہا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کے شعر الس ابن زینم نے بھی کہا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ کے معلوم ہوا کہ انس نے آپ کی جو بینی برائی میں پچھ شعر کے ہیں۔ اس پر آپ نے اس کے قتل کا تھم دے دیا۔ یہ بات انس کو معلوم ہوئی تو بہ حضور نبی کریم متابقہ کی خدمت میں آیا۔

اس نے پہلے معذرت کی اور پھر پھھ میں سے ایک ہیہ:

و نبی رسول اللہ انی هجوته

فلا رفعت سوطی الی اذن یدی

ترجمہ: "حضور نبی کریم علیہ کو یہ بتلایا گیا کہ میں نے آپ کی بجو کی ہے

اگرابیا ہوتا تو اسکے بعدمیرے ہاتھ میراقلم اٹھانے کے قائل بھی ندر ہے۔

ام المونیین کے دل میں حضرت حمالن کا احترام:

بلکہ ایک روایت میں بیر ہے کہ حضرت حمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے تو وہ ان کو اجازت دیتیں اور ان کیلئے تکید رکھوا تیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ حسان کے متعلق کلمہ خیر ہی کہا کرو کیونکہ وہ اپنی صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ حسان کے متعلق کلمہ خیر ہی کہا کرو کیونکہ وہ اپنی

زبان لین شاعری کے ذریعہ نبی کریم جلی کی طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَ الَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

مورة نور 🆫

ترجمہ: ''اور ان میں جس نے سب سے بردا حصہ لیا اس کے لیے بردا عذاب ہے۔ (کنزالا بمان)

حضرت حمان آخر میں اندھے ہو گئے تھے اور اندھا ہونا خود ایک زبردست عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے کہ وہ اس کو حیلہ اور بہانہ بنا کران کی مغفرت فرما دے اور انہیں جنت میں داخل فرما دے۔ اس سلسلے میں یہ اشکال ہے کہ آگے ایک روایت حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وغیرہ سے بی آ رہی ہے کہ جس فخص کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے اور جس نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیا تھا۔ وہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا لہذا یہ بات قابل غور ہے۔

علامہ زہری سے روایت ہے کہ ایک رات میں خلیفہ ابن عبدالملک کے پاس بیٹا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنے بستر پر لیٹے ہوئے سورہ نور پڑھ رہے تھے جب وہ اس آیت پر پہنچ کہ "والمدی تولی کبرہ" تو ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر کہنے گئے کہ اے ابو بکر! جس نے تہت کے معاطے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا کیا وہ علی ابن ابوطالب نہیں تھے۔

علامہ زہری کہتے ہیں بیس کر میں دل میں سوچنے لگا کہ کیا کہوں، اگر انکار کر دوں تو یقیناً بیر میرے لیے مصیبت پیدا کر دے گا اور میں اس کے شرسے محفوظ نہیں رہوں گا اور اگر ہاں کہ دوں تو اس کا مطلب ہے ایک نہایت تباہ کن بات کہوں گا۔ آخر پھر میں نے دل میں کہا کہ اللہ تعالی نے سے بولئے پر خیر پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا میں نے کہہ دیا نہیں۔ بیس کر ولید نے جوش وغصہ میں بانگ کی پی پر فرمایا ہے، لہٰذا میں نے کہہ دیا نہیں۔ بیس کر ولید نے جوش وغصہ میں بانگ کی پی پر

ہاتھ مارا اور کہنے لگا کہ پھرکون تھا۔ بیدلفظ اس نے بار بار کہا۔ میں نے جواب دیا: عبداللدابن ابی ابن سلول تھا۔

ای طرح کا واقعہ سلمان ابن بیار کو بھی ہشام ابن عبدالملک کے ساتھ پیش آیا تھا۔ سلمان ابن بیار ایک دن ہشام ابن عبدالملک کے پاس پہنچ۔ اس نے ان سے بوجھا کہ اے ابوسلیمان! جس نے اس طوفان میں سب سے بوا حصہ لیا تھا وہ کون تھا۔ انہوں نے کہا: تم جموث بولتے ہووہ علی تھا۔ انہوں نے کہا: تم جموث بولتے ہووہ علی تھے۔ ''انہوں نے کہا فیرا ناس ہو، میں جموث بولتا ہوں، ارے! اگر آسان سے کوئی بھے۔ ''انہوں نے کہا فیرا ناس ہو، میں جموث بولتا ہوں، ارے! اگر آسان سے کوئی جموث نیار نے والا یہ پکارے کہ اللہ تعالی نے جموث کو جائز فرما دیا ہے تو میں اس وقت بھی جموث نیاں بولوں گا۔'' مجھ سے عروہ اور سعید اور عبداللہ اور علقمہ نے جموث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا: جس محف نے اس صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا: جس محف نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیا وہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کی نے ان
کے سامنے برے انداز میں حضرت حسان ابن ثابت کا ذکر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ عنہا نے ان لوگوں کو اس سے روکا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ علی کو یہ
فرماتے سنا ہے کہ آپ سوائے مومن کے کسی سے محبت نہیں رکھتے اور سوائے منافق
کے کرنا سے بغض و دشمنی نہیں رکھتے۔

بخاری ش بے کہ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس بات کو تاپیند کرتی تخص کہ ان کے سامنے حضرت حال ابن ابن ابت کو برا بھلا کہا جائے۔ حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تخص کہ بیشعر حسان ابن ثابت ہی کا ہے کہ فان ابی و والدتی و عرضی

عوصی و عوصی لعوض محمد منکم و قاء تعوضی العوض محمد منکم و قاء ترجمہ: "تم لوگوں کے مقابلے میں میرے مال باپ اور میری عزت و

آبروحضرت محمصطفیٰ علیقی کی عزت و آبروکیلئے ایک ڈھال اورسپر ہیں۔' اوراسی شعر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ (انشاء اللہ) ان کی مغفرت فر ما دےگا۔

### شاعر اسلام حضرت حسان ابن عابت:

بض علاء نے لکھا ہے کہ قریشی مشرکوں میں سے جولوگ رسول اللہ علیہ کا شان میں گتا خانہ شعر کہا کرتے تھے، وہ عبداللہ ابن زبعری اور حضور نبی کریم علیہ کا چانہ کا بیان میں گتا خانہ شعر کہا کرتے تھے، وہ عبداللہ ابن حرث تھے۔ اس کے مقابلے میں چھڑزاد بھائی ابوسفیان، عمر وابن عاص اور ضرار ابن حرث تھے۔ اس کے مقابلے میں حضرت حسان ابن ثابت نے ارادہ کیا کہ ان شاعروں کی جو لکھیں۔ یعنی اشعار میں ان کی عیب جوئی کریں مگر رسول اللہ علیہ کے ان سے فرمایا کہتم کیے ان لوگوں کی جو لکھنے کا ارادہ کر ہے ہو، جبکہ میں بھی ان ہی میں سے یعنی قریش میں سے ہوں۔ تم کیے ابوسفیان کی جی لکھنے کا ارادہ کرتے ہوجبکہ وہ میرا چیازاد بھائی ہے۔

حضرت حمان نے عرض کیا کہ خدا کی قتم! میں آپ کی ذات کو ان لوگوں میں سے اس صفائی اور آ ہمتگی سے نکال دوں گا جیسے گندھے ہوئے آئے میں سے بال نکال دیا جا تا ہے۔حضور نبی کریم علی نے فرمایا: تم ابو بکر (کھی ) کے پاس جا و کیونکہ وہ تمہارے مقابلے میں قوم کے نسب ناموں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت حمان ابن ثابت حضرت ابو بکر صدیق حقظی کے پاس گئے تا کہ وہ انہیں قریش کے نسب نامے ہتا کہ وہ شہر تریش کے نسب نامے ہتا کی ان میں بحر اس روشن میں حضرت حمان حقی قریش میں عضرت حمان میں جو کے شعر سے تو شاعروں کی جو کے شعر سے تو شاعروں کی جو کے شعر سے تو کہنے کہا کہاں شعروں میں ابو تی ابو بکر کاعلم جھلک رہا ہے۔

# حسان اوران کے باب دادااور بردادا کی عمرین:

حضرت حسان ابن ثابت کی عمر ایک سوبیس سال ہوئی جس میں سے آ دھی عمر تو جا ہلیت میں گزری اور آ دھی عمر اسلام میں گزری۔ ان کے والد کی عمر بھی ایک سوبیس سال ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ان کے وادا اور پڑدادا کی عمریں بھی اتن ہی ہوتی تھیں۔بعض مورضین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں لیعنی حضرت حسان ابن ٹابت اور ان کے باپ دادا اور بڑدادا کے سوا ایبا کوئی خاندان تاریخ میں نہیں ملتا کہ جس میں اولا دوراولا داتنی اتنی عمریں ہوئی ہوں۔

#### حضرت حسان طفطائه کی کمزوری قلب:

حضرت حسان ابن ثابت (مسلمان ہونے کے باوجود) حضور نی کریم علی ہے کے ساتھ کی غزوہ میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ وہ موت سے بہت ڈرتے تھے۔اس لیے لوگ ان کو ہزدل کہا کرتے تھے اور اس وجہ سے غزوہ خندق کے موقع پر (جو مدینہ ہی میں پیش آیا تھا ان کوعورتوں اور بچوں کے ساتھ سرا پردہ اور پناہ گاہ میں رکھا گیا تھا۔) حضور نی کریم علی کے گوئی کھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک یہودی کا جو واقعہ پیش آیا تھا اور جس کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے قبل کر دیا تھا اور اس وقت حضرت حسان ابن ثابت نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے جو بچھ کہا تھا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسان بہت ہی زیادہ کمزور دل اور ڈر پوک تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسان بہت ہی زیادہ کمزور دل اور ڈر پوک تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسان ابن ثابت کے ہزدل ہونے کا انکار کیا ہے۔ موق تو اس دور کے شاعران کے خلاف جوضر در کھیتے وہ کہتے ہیں کہ اگر میہ بات صبح ہوتی تو اس دور کے شاعران کے خلاف جوضر در کھیتے کے کونکہ حضرت حسان دوسرے شاعروں کی جو کھھا کرتے تھے اور وہ شاعران کے خلاف جوضر در کھیتے کے کونکہ حضرت حسان دوسرے شاعروں کی جو کھھا کرتے تھے اور وہ شاعران کے خلاف جوضر در کھیتے جواب میں ان کی جو کھھا کرتے تھے اور وہ شاعران کے جواب میں ان کی جو کھھا کرتے تھے اور وہ شاعران کے جواب میں ان کی جو کھھا کرتے تھے اور وہ شاعران کے جواب میں ان کی جو کھھا کرتے تھے اور وہ شاعران کے جواب میں ان کی جو کھھا کرتے تھے اور وہ شاعران کے جواب میں ان کی جو کھھا کرتے تھے۔

(جس میں ان شاعروں نے حسان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کھیں)

مرکسی نے ان کو ہز دلی کا طعنہ نہیں دیا اور نہ اس سلسلے میں ان کے خلاف کچھ

لکھا۔ جہال تک غزوہ خندق کے موقع پر ان کوعورتوں اور بچوں کے ساتھ رکھے
جانے کا تعلق ہے تو اس وقت شاید حضرت حسان کوکوئی معذوری اور عذر تھاجس کی
وجہ سے ان کو سرا پر دہ اور پناہ گاہ میں رکھا گیا اور یہ میدان جنگ میں حاضر نہ ہو
سکے۔ یہاں تک ان بعض علاء کا حوالہ ہے۔

# حضرت حسان معلیه کی اطاعت رسول علیه :

اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کداگر بزولی کے سلسلے میں ان کی ہجوہیں تکھی می تو ممکن ہے اس کی وجہ رہیں ہو کہ وہ اپنی کمزوری کوکوئی خامی اور برائی ہی نہ بھے ہوں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسان ابن ثابت نے صفوان کی ہجو لکھی تھی جس پر ایک دفعہ صفوان نے غضبناک ہوکر ان کے اوپر مکوار کا ایک زبردست واركيا جوان كے ہاتھ يريزا، اس كے بعد سے ان كابيہ ہاتھ شل اور بے كار موكيا تھا۔ حضرت حسان نے رسول اللہ علیہ سے اس کا ذکر کیا جس پرحضور نبی کریم علیہ نے حضرت حسان اورصفوان دونول کواییخ سامنے طلب کیا اورصفوان کی اس حرکت پراپی تا کواری کا اظهار کیا کہ انہوں نے حسان پر ہتھیار اٹھایا اور ان کو چوٹ پہنچائی۔ اس پر صفوان نے کہا: یا رسول المتعلقہ! انہوں نے میری جولکھ کر مجھے تکلیف اور ایذاء پہنچائی تھی جس پر مجھے عصبہ اسمیا اور میں نے ان پر وار کر دیا۔ نبی کریم علی کے حسان سے فرمایا کہ حضرت حسان مہیں جو تکلیف پہنچی ہے، اس کے جواب میں تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔حضرت حسان نے عرض کیا: کہ میں آپ کیلئے اپناحق چھوڑ تا ہوں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ صفوان پر میرا جو بھی حق ہے وہ میں آپ کوسونیتا موں۔ (بعنی جاہے آپ معاف کردیں میں آپ کو اختیار دیتا ہوں) آپ نے فرمایا:تم نے بہت اچھااور احسان کا معاملہ کیا، میں تمہارے دیتے ہوئے اس حق کو قبول کرتا ہوں۔

#### حضرت حسال كوبرُحا كاتحفه:

پھراس کے بدلے میں رسول اللہ علی کے حضرت حسان کو ایک باغ عنایت فرمایا جس کا نام بئر حافظ اور اللہ علی کنواں ، الگ ہے اور لفظ حاعلیحدہ ہے۔) اس لفظ میں رپرزبریاز برپیش نتیوں میں سے کوئی بھی حرکت پڑھی جاسکتی ہے۔ جس کے بعد صرف لفظ حا ہے۔ اس باغ کوبئر حاکمنے کی وجہ یہ ہے کہ جب اور نے کی چشمے پرآتے ہیں اور وہاں سے ان کو ڈپٹ کر بھگا دیا جاتا ہے تو ان کو حا حا

کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شبہ ہوسکتا ہے کہ قیاس کے لحاظ سے تو لفظ برو حامیں رپر صرف پیش پڑھا جاتا ہے ہر جواب میں کہا جاتا ہے کہ بیاس مرکب ہے۔ بیکواں حضرت ابوطلحہ حقیقہ کا تھا پھر انہوں نے اس کو حضور نبی کریم عقیقہ کے نام پر پیش کر دیا کہ جیسے آپ چاہیں اسے رکھیں۔ (چنا ٹی حضور نبی کریم عقیقہ نے اس موقع پر وہ باغ جس سیس بیکنواں تھا حضرت حسان این ٹابت کو عنایت فرما دیا) بعد میں حضرت حسان نے اس کو امیر معاویہ کے ہاتھ ایک بڑی رقم کے بدلے میں فروخت کردیا تھا۔

#### ابوطلحه اورباغ بئرجا:

اقول-مؤلف کہتے ہیں کہ بخاری میں بول ہے: حضرت ابوطلحہ انصار بول میں سب سے زیادہ مالدار مخص تھے اور اپنے مال میں جو چیز انہیں سب سے زیادہ ہاغ میں جاکر درختوں کے سائے میں تشریف فرما ہوتے اور اس کنوئیں کا پانی پیا کرتے تھے جس جاکر درختوں کے سائے میں تشریف فرما ہوتے اور اس کنوئیں کا پانی پیا کرتے تھے جس میں بہت عمدہ قسم کی خوشبو آتی تھی۔ اسی اثنا میں حضور نبی کریم علی کے پیری آیت نازل ہوئی:

الله تنالُو اللّبِر حَتْی تُنفِقُو المِمّا تُحِبُونُ نَ

وسورة آل عمران ﴾

ترجمہ: ''برگز بھلائی کو نہ پہنچو سے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرج نہ کرو۔'' ( کنزالا بمان )

# برُ حانبي كريم عليلية كي خدمت مين:

ای وقت حضرت ابوطلحہ رسول الله علی کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ہولے:
یا رسول الله علی الله تعالی اپنی کتاب میں فرما تا ہے: "تم خیر کامل کو بھی نہ حاصل کر
سکو ہے۔ " یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کوخرج نہ کر دو ہے۔ اب میری سب سے
محبوب اور پیاری چیز بئر حا ہے، اب وہ اللہ کے نام پر صدقہ ہے میں الله تعالیٰ کے
یہاں اس کی خیر اور بھلائی کا امید وار ہوں لہذا یا رسول الله علی الله علی الله علی بیا اس کو صرف فرما دیں۔ آب نے فرمایا:

"واہ! واہ! بیہ بڑا منافع بخش مال ہے۔ بیہ بڑا منافع بخش مال ہے۔ تم نے اس سلسلے میں جو پچھ کہا میں نے سن لیا۔ ہم نے اس کو تمہاری طرف سے قبول کرلیا اور اب تمہیں اس کو واپس کرتے ہیں۔ میری رائے ہے کہتم اس کورشتہ داروں میں تقسیم کردو۔"

ابوطلی نے عرض کیا: یا رسول الدعالی ! بین ایبائی کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اسکواپنے رشتہ داروں بعنی اپنے گھر والوں اور اپنے پچا کی اولا دہیں تقسیم کر دیا۔ بخاری ہی میں ایک دوسری روایت میں بیدالفاظ ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ نے نے حضرت ابوطلی حقظیم سے فرمایا: اس باغ کو اپنے غریب رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، چنانچہ ابوطلی نے اس کو حضرت حسان ابن ثابت اور ابی ابن کعب کے نام کر دیا، مگر اس دوایت میں بیا شکال ہوتا ہے کہ ابی ابن کعب تو خود مال دار آدمی متھ غریب نہیں تھے۔

# نى كريم علي كى طرف سے حضرت حسان كيلئے سيرين:

بخاری میں حضرت حسان ابن ثابت اور ابی ابن کعب کے ساتھ ابوطلحہ کی رشتہ واری بھی بیان کی گئی ہے اس میں ہے کہ حضرت حسان حفظہ تیسری پشت میں ابوطلحہ کے ساتھ مل جاتے ہیں (یعنی دونوں کے دادا ایک ہی شھے) اور ابی ابن کعب چھٹی پشت میں جا کر حضرت ابوطلحہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابی ابن کعب حضرت ابوطلحہ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ابی ابن کعب حضرت ابوطلحہ کے پھوپھی زاد بھائی شھے۔

کتاب امتاع میں ہے کہ حضور نبی کریم علی نے حضرت حسان ابن ثابت کو یہ باغ عنایت فرمایا تھا اور اپنی باندی سیرین بھی عنایت فرما دی تھی جو حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن تھیں۔ حضرت ماریہ نبی کریم علیہ کی باندی تھیں جن کے بطن سے نبی کریم علیہ کی باندی تھیں جن کے بطن سے نبی کریم علیہ کی دی ہوئی باندی سیرین سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے۔ غرض نبی کریم علیہ کو دی ہوئی باندی سیرین سے حضرت حسان ابن ثابت کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبدالرحمٰن تھا۔ یہ عبدالرحمٰن اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ وہ حضور نبی

کریم علی کے صاحبزادے اہراہیم کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ان سیرین نے رسول اللہ اللہ کی سے ایک مدیث بھی روایت کی ہے۔ بیہ کہتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم میں اللہ ایک مدیث بھی روایت کی ہے۔ بیہ کہتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی کریم علی ایک ماجزادے اہراہیم کی قبر میں شکستگی دیکھی، آپ نے اس کو ورست کیا اور پھر فرمایا کہ جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بات کو پیند فرماتا ہے کہ وہ اسے سے اور ممل طور پر کرے۔

ادھر حضرت سعد ابن عبادہ ظی نے بھی حضرت حمان کو ایک باغ دیا جس سے بڑی زبردست آمدنی حاصل ہوتی تھی۔ اس بارے میں کتاب امتاع میں جو کچھ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت حمان ابن ثابت اور صفوان کے درمیان جو جھڑا ہوا تھا تو اس کا سبب حضرت حمان صفح کا بیشعر تھا۔

امسی المجلابیب قد غروا وقد کبروا
وابن القریعة امسی بیضة البلد
ترجمه: "اور پرده شین عورتی جتلائے م ہوگئی اوران کے شوہر بوڑھے
بیکاراور تھے ہوگئے۔ رہائی قریع تو وہ شہروں میں آبلہ پانی کرتا گھرتا ہے۔"
بیشر صفوان نے ساتو انہوں نے کہا کہ یہاں جلابیب یعنی پرده شین عورت سے
مراد میرے خیال میں میرے سواکوئی نہیں ہے۔ یہ بات گز رچکی ہے کہ یہ لفظ عبداللہ
ابن الی ابن سلول نے مہا جروں کے بارے میں کہا تھا۔ اس شعر میں لفظ "قریعه" جو
ہوہ حسان ابن ثابت کی دادی کا نام تھا ایک قول ہے کہان کی والده کا نام تھا۔
"قریعتہ الشی"۔ کی چیز کے بہترین حصہ کو کہتے ہیں اور قریعتہ القبیلہ سردار
قبیلہ کو کہتے ہیں۔ ادھراس شعر میں بیشتہ البدر برائی اور فرمت کے لیے استعال کیا
گیا ہے جیسا کہ اس مقام کے مناسب ہے ورنہ بیشتہ البلدر جس طرح فرمت اور
گیا ہے جیسا کہ اس مقام کے مناسب ہے ورنہ بیشتہ البلدر جس طرح فرمت اور
برائی کے لیے استعال ہوتا ہے ای طرح تعریف اور مدح کے لیے بھی استعال کیا
جاتا ہے چنا نچہ کہا جاتا ہے کہ فلال مخص بیشتہ البلدر ہے لیخی اپنی قوم اور بستی میں اپنی

#### عظمت کے لحاظ سے ایک بی ایک ہے۔

#### حسان اورصفوان كالجفكرا:

غرض کتاب امتاع میں ہے کہ جب حضرت حمان کا بیشعرصفوان نے سنا اور اس کو اپنی بچو میں سمجھا تو وہ فورا تلوار سونت کر حضرت حمان کی طرف روانہ ہوئے جب صفوان حضرت حمان کے پاس پنچے تو وہ اس وقت اپنی قوم خزرج کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تنے صفوان نے حضرت حمان کو دیکھتے ہی ان پر تلوار کا وار کیا جو انہوں نے تھراہٹ میں ہاتھ پر روکا لہذا ان کے ہاتھ پر ہی وار پڑا۔ بید دیکھ کر وہال موجود لوگ ایک دم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے صفوان کو پکڑ کر رسی سے۔ با ندھ دیا۔ انہیں کھول دیا گیا اور حضور نبی کر یم علقہ کی خدمت میں لایا گیا۔

حضرت حمان نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اللہ انہوں نے جھ پراس وقت

الوار بلند کی جبکہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور جھ پر وار کیا۔ میرے اتنا

کاری زخم آیا ہے کہ میں سجھتا ہوں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ نے

صفوان سے پوچھا کہ تم نے انہیں کیوں مارا اور ان پر ہتھیا را ٹھایا۔ آپ نے حضرت

حمان صفوان نے وہی جمایت میں صفوان سے ناگواری اور غصہ کا اظہار فر مایا۔ اس پر

صفوان نے وہی جواب دیا جو چھے ذکر ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ نے حضرت حمان

مقوان نے وہی جواب دیا جو چھے ذکر ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ نے حضرت حمان

کی قوم سے کہا کہ صفوان کو قید کر لو اور اگر حمان مر کئے تو صفوان کو تل کر دینا۔

چنانچے صفوان کو ان لوگوں نے تیکر لیا۔

### جھرے میں ابن عبادہ اللہ اخلت:

اس کے بعد بہ خرش خزرج کے سردار حضرت سعد ابن عبادہ نظافیہ تک پہنچی وہ اپنی قوم کے لوگوں سے ملے اور انہیں اس بات پر ملامت کی کہ انہوں نے صفوان کو قید کرنے کا تھم جمیں رسول اللہ تقافیقی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو قید کرنے کا تھم جمیں رسول اللہ تقافیقی نے دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تمہارا آدمی مرجائے تو اس کے بدلے میں صفوان کوئل کردینا۔

حفرت سعد نے کہا۔ "فدا کی تتم حضور نبی کریم علاقے کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بات معاف کر دینا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے صرف حق و انصاف کے تحت فرمایا ہے۔ خدا کی تتم میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک صفوان کور ہانہیں کر دیا جاتا۔"
یہ من کر قوم کو ندامت ہوئی اور انہوں نے صفوان کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد صفی اور انہوں نے صفوان کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد صفی اور انہوں نے صفوان کو این کریم علی کے مقال کو این کریم علی کے باس لے کر آئے۔ حضور نبی کریم علی کے باس لے کر آئے۔ حضور نبی کریم علی کے باس لے کر آئے۔ حضور نبی کریم علی کے باس سے کر آئے۔ حضور نبی کریم علی کے باس سے کر آئے۔ حضور نبی کریم علی کے باس سے کر آئے۔ حضور نبی کریم علی کے باس سے کر آئے۔ حضور نبی کریم علی کے باس سے کر آئے۔ حضور نبی کریم علی کے باس سے کر آئے۔ حضور کبی ہاں یا رسول اللہ! آئے سے نبی چھا آئیس یہ خلعت کس نے پہنا ہے۔ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آئے۔ اللہ تعالی ان کو جنت کا ضلعت بہنا ہے۔

#### تصفيه اور انعام:

آپ نے اس کے بعد حضرت حسان سے بات کی کہ وہ صفوان کو معاف کر دیں جس پر حضرت حسان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی اصفوان پر میرا جو بھی حق ہے وہ میں آپ کو سونیتا ہوں۔ نبی کریم علی نے فر مایا: تم نے احسان کا معاملہ کیا میں تنہارے دیے ہوئے اختیار کو قبول کرتا ہوں پھر حضور نبی کریم علی ہے ان کو اپنی زمین اور اپنی باندی سیرین عنایت فر مائی جو آپ کے صاحبز ادے حضرت ابراجیم کی والدہ حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن تھیں جیسا کہ بیان ہوا۔

ادھر حضرت سعد ابن عبادہ حقیقہ نے بھی ان کو اپنا ایک باغ دیا جس سے بہت بڑی آمدنی ہوتی تھی۔حضرت عبادہ نے ان کو بیہ باغ اس صلہ اور شکر گزاری میں دیا کہ انہوں نے اپناحق چھوڑ دیا تھا۔

# حضرت حسان کی زبان باشاعری اسلام کی تکوار:

ایک قول ہے کہ آپ نے یہ باندی سیرین ان کواس سب سے نہیں وی تھی بلکہ ان کے شعروں کے صلہ میں دی تھی جن کے ذریعہ وہ حضور نبی کریم علی کے طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے۔

حضرت سعد نے کہا۔ ''خدا کی شم حضور نبی کریم علی کے خزد یک سب سے زیادہ محبوب بات معاف کر دیتا ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے صرف می وانصاف کے تحت فرمایا ہے۔ خدا کی شم میں اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک صفوان کور ہانہیں کر دیا جاتا۔'' یہ من کر توم کو ندامت ہوئی اور انہوں نے صفوان کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد صفوائ کو اور انہوں نے صفوان کو چھوڑ دیا۔ حضرت سعد صفوائ کو اور ایک خلعت دیا اور پھر انہیں مجد نبوی میں حضور نبی کریم علی کے باس نے کر آئے۔ حضور نبی کریم علی ہے۔ ناہیں دیکھ کر پوچھا صفوان ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے پوچھا انہیں یہ خلعت کس نے پہنایا ہے۔ عرض کیا سعد ابن عمادہ نے۔ آپ نے فرمایا۔اللہ تعالی ان کو جنت کا ضلعت پہنائے۔

#### تصفيه اور انعام:

ادهر حضرت سعد ابن عبادہ تھی ان کو اپنا ایک باغ دیا جس سے بہت بڑی آمدنی ہوتی تھی۔حضرت عبادہ نے ان کو بیہ باغ اس صلہ اور شکر گزاری میں دیا کہ انہوں نے اپناحق جھوڑ دیا تھا۔

# حضرت حسان کی زبان باشاعری اسلام کی تلوار:

ایک قول ہے کہ آپ نے بیہ باندی سیرین ان کواس سبب سے نہیں دی تھی بلکہ ان کے شعروں کے صلم میں دی تھی جن کے ذریعہ وہ حضور نبی کریم علی کی طرف سے مدافعت کیا کرتے تھے۔

چنانچہ علامہ ابن عبدالبر کا قول ہے کہ حضور نبی کریم علی کی طرف سے اپنی باندی سیرین کو حضرت حسان طفی کہ کیلئے دیئے جانے کا جوسب ہے اس کے متعلق مختلف روابیت سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ سیرین کو پیش کیا جانا، اس کے نبیس تھا کہ صفوان نے ان کے تلوار ماری تھی بلکہ حضرت سیرین کو پیش کیا جانا، اس کے نبیس تھا کہ صفوان نے ان کے تلوار ماری تھی بلکہ حضرت حسان ابن خابت چونکہ اپنے اشعار کے ذریعے حضور نبی کریم علی کی مدافعت کیا کرتے تھے۔ اس لیے اس خدمت کے صلہ میں آپ نے سیرین کو انہیں بخش دیا تھا۔

حضرت حمان هی کی زبان:

ایک قول ہے کہ حضرت حسان کی زبان اس قدر کمی کہ وہ اسے اوپر کی طرف اپنی پیشانی تک پہنچا دیتے تھے اور پنچ کی طرف اپنی گردن سے لگا سکتے تھے، اس طرح ان کے والد اور داوا کی زبانیں بھی اس قدر لمبی تھیں۔ حضرت حسان اپنی زبان کی تیزی اور تا ثیر یعنی اشعار کی تا ثیر کے متعلق خود کہا کرتے تھے کہ میری زبان اس قدر تیز ہے کہ خدا کی قتم! اگر میں اس کو بھر پر رکھ دوں تو بھر کو چھاڑ دے اور اگر بالوں پر بھیردوں تو ان کومونڈ دے۔

ابن ابي برحد كيول نبيس لكاني كي:

(حضرت حسان کی طرح) مسطح بھی اندھے ہوگئے تھے۔ امام بخاری، مسلم، ترفدی اور ابوداؤد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے کہ تہمت تراثی کے نتیجہ میں رسول اللہ علیہ نے دومردوں اور ایک عورت پر حدیثی شرع سزا جاری کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ امام ترفدی نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے۔

ان میں جوعورت تھیں وہ حمنہ بنت جحش تھیں اور دومرد تھے۔ ان میں سے ایک حمنہ کے بھائی عبیدہ اللہ ابواحمہ ابن جحش اور سطح تھے۔ (بینی اس روایت میں حسان پر حد جاری کرنے کا ذکر نہیں ہے۔) جہاں تک خبیث عبداللہ ابن ابی کا تعلق ہے (جو بطا ہر مسلمان اوردل سے کافریعنی منافق تھا) اس پر حد جاری نہیں کی گئی کیونکہ حدیا

شری سزا دراصل مناه کا کفارہ ہے اور ابن ابی کفارہ کا اہل اور مستحق نہیں تھا۔ محرایک قول یہ ہے کہ چونکہ اس سلسلے میں عبداللہ ابن ابی کے خلاف کوئی مجواہ فراہم نہیں ہو سکا، اس لیے اسپر حد جاری نہیں ہوسکی۔ جبکہ ان باقی لوگوں کے خلاف کواہ اور شہادتیں حاصل ہوگئی تھیں۔

ایک قول کے مطابق اس پر حداس لیے جاری نہیں کی مئی کہ وہ یہ ہمتیں ہیہ کہہ کر نہیں لگا تا تھا کہ وہ خود ایباسمجھتا ہے بلکہ بیہ کہتا تھا کہ دوسر کے لوگ یوں کہتے ہیں۔ نہیں لگا تا تھا کہ وہ خود ایباسمجھتا ہے بلکہ بیہ کہتا تھا کہ دوسر کے لوگ یوں کہتے ہیں۔

كيا ابن ابي كوسزا دى گئي:

مرطرانی اور بھم نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن ابی پر حد جاری کی گئی۔ بینی اس کواسی کوڑوں عبداللہ ابن ابی پر حد جاری کی گئی۔ بینی اس کواسی کوڑوں کے بیجائے ایک سوساٹھ کوڑے مارے میے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر مظافیہ فرماتے ہیں کہ یہی سزاہراس مخص کو دی جاتی ہے جو کسی نبی کی زوجہ پر بہتان اور تہمت لگائے۔ غالبًا حضرت ابن عمر مظافیہ کی مرادیہ ہے کہ ایسے مخص کو اگر دوہری سزا دی جائے تو بھی جائز ہے۔ لہذا اب یہ بات اس گزشتہ قول کے خلاف نہیں رہتی کہ شرعی سرا اس کوڑے ہے۔

# تمام انبیاء کی بیویال پاک دامن تقیل

حضرت ابن عباس ظاہد کی حدیث ہے کہ کسی نبی کی بیوں نے بھی زنا اور ایک روایت کے مطابق فحش کام نہیں کیا۔ اب جہال حضرت نوح اور حضرت لوط علیهم السلام کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالی کا بیار شاد پاک ہے:

السلام کی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالی کا بیار شاد پاک ہے:

کا نَتَا تَحْتَ عَبُدَیُنِ مِنُ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَخَا نَتَهَا مُا فَلَمُ یُغْنِیَا

عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْمًا وَ قِيلَ ادْ خُلَا النَّارَ مَعَ اللَّهِ خِلْيُنَ

و سوره تر يم

ترجمہ: ''وہ ہمارے بندوں میں دوسزاوار لائق قرب بندوں کے نکاح میں تھیں پھر انہوں نے ان سے دعا کی تو وہ اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے اور فرما دیا گیا کہتم دونوں عور تیں جہنم میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ۔ (کنزالا بمان)

# نبی کی بیوی کافر ہوسکتی ہے زنا کارنبیں:

تواس سے مرادیہ ہے کہ ان دونوں عورتوں نے ان دونوں پنجبروں لینی اپنے شوہروں کی اپنے شوہروں کی اپنے شوہروں کی بیوی نے اپنے شوہرکو کہا کہ وہ پاکل اور مجنون ہیں اور حضرت لوط الطفیلا کی بیوی نے اپنے شوہر کے ان مہمانوں کے متعلق لوگوں کو اطلاع دیدی جن کو حضرت لوط الطفیلا نے چھپایا ہوا تھا۔

ایک قول ہے کہ ایک نبی کی بیوی کا کافر ہونا جائز لینی ممکن ہے جیسا کہ حضرت نوح اور حضرت لوطیہم السلام کی بیویاں تھیں گرنی کی بیویوں کا فاجر لینی زناکار ہوناممکن نبیں ہے کیونکہ نبی کافروں کی طرف مبعوث اور ظاہر ہوتا ہے تاکہ انہیں حق کی دعوت دے لہذا ضروری ہے کہ خود نبی کے ساتھ الیمی کوئی کمزوری اور عبیب نہ ہو جولوگوں کواس سے متنظر اور بیزار کر دے اور جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو وہ ان لوگوں کے نزدیک کوئی عیب اور خامی نبیں ہوگی۔ (کیونکہ وہ خود کافریس) اور جہاں تک فتر کا خود کی ایک ایک ایک بہت بردی خامی اور عیب ہے۔

حضور نی کریم علی کی از داج پر بہتان طراز کی سزا:

کتاب خصائص مغری میں ہے کہ جس مخص نے حضور نی کریم علی کی از واج مطہرات پر جہت لگائی ، اس کیلئے ہر گز ہر گزنو بہ کا دروازہ نہیں ہے جبیا کہ حضرت ابن

عباس طفی وغیرہ نے کہا ہے بلکہ اس کونل کرنا ضروری ہے جیسا کہ قاضی عیاض وغیرہ نے کہا سے۔ ایک قول ہے کہنل کی سزا خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والے کیلئے ہے اور دوسری از واج پر تہمت لگانے والے کو دوہری سزادی جائے گی۔

## از دواج کی باک امنی اور گنتاخ کی گردن از ادی:

ایک واقعہ ہے کہ من ابن بزید رائی طبرستان کے مشہور اور برے لوگوں میں سے تھے۔ یہ ہمیشہ موئی اون کالباس پہنا کرتے تھے اور امر بالمعروف لینی نیک کاموں کا تھم دیا کرتے تھے۔ نیز ہرسال بیس ہزار دینار بغداد بھیجا کرنے تھے تا کہ یہ رقم صحابہ کی اولا دیر خرج اور تقسیم کردی جائے۔

ایک دن ان کے پاس ایک مخص آیا جوعلوی شیعہ تھا۔ اس نے نہایت گتا فانہ اور بیہودہ انداز میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا۔ حسن ابن یزید نے ایٹ غلام سے کہا کہ اس مخص کی گردن مار دو، اس پرعلوی لوگ بگر کرحسن پرچڑھ دوڑے اور شیعوں میں سے ہے۔ حسن نے کہا کہ . دوڑے اور شیعوں میں سے ہے۔ حسن نے کہا کہ . معاذ اللہ اس مخص نے در حقیقت رسول اللہ علی ہے۔

🕸 کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ٱلْخَبِيُثْتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُونَ وَ الطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبِيْنَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ

موره تور 🆫

ترجمه: "کندیال کندول کیلئے اور گندے گندیول کیلئے اور سخریال سخرول کیلئے اور سخریال سخرول کیلئے اور سخریال سخرول کیلئے۔" (کنزالایمان) قرآنی دلیل: فرآنی دلیل:

لہٰذا اگر حضرت عا مُشهصد بقدرضی الله عنها (معاذ الله) عورت ہوتیں تو ان کے

شوہر بھی (معاذاللہ) گند ہے ہوتے ، گر بے شک رسول اللہ علیہ اس سے پاک ہیں بلکہ آپ طیب و طاہر اور پاکیزہ ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاکیزہ ، پاک دامن اور طاہرہ ہیں جن کی برأت اور صفائی آسان پر سے خدانے فرمائی ہے۔ لہذا اے غلام! اس کافر کی گردن مار دے۔ چنانچہ اس علوی شیعہ کی گردن مار دی گئی۔ (اور اس کے بعد مقتول کے علوی ساتھیوں نے اعتراض نہ کیا۔)

## مکھیوں کے ذریعہ حضرت عائشہ کی برات:

جس زمانے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان طرازی ہورہ کی اس کے دوران رسول اللہ علیہ اکثر اوقات اپنے گھر لیمی ججرہ مبارکہ میں ہی میں رہتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب صفیہ آپ کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے اس طوفان کے سلسلہ میں ان سے مشورہ فرمایا۔ حضرت عمر طفیہ نہ نے عرض کیا ۔

''یا رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اس کے جمونا ہونے کا یقین ہو چکا ہے۔ میں نے کھیوں کے ذریعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی برات کا شوت اور یقین حاصل کرلیا ہے۔ یعنی کھیاں آپ کے بدن مبارک پڑئیں بیٹھیں۔ لہذا جب اللہ تعالی نے آپ کے بدن مبارک کو کھیوں تک سے صرف اس بناء پر محفوظ فرما دیا ہے کہ کھیاں آپ کے بدن مبارک کو کھیوں تک سے صرف اس بناء پر محفوظ فرما دیا ہے کہ کھیاں گندگی پڑئیس ہوئی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو آپ کی ہوی ہیں۔ کھیاں گندگی پر ہیٹھی ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو آپ کی ہوی ہیں۔ رجن کا بدن آپ کے بدن سے اکثر چھوتا ہے لہذا ان کے بدن کے پاک صاف ہونے میں کوئی شبہ ہیں ہوسکتا۔)

# سائے سے حضرت عائشہ کی برات کی دلیل:

پھر اسی دوران ایک دن حضرت عثمان طفی آپ کے پاس حاضر ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ان سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ عنہا کی پاکدامنی کی دلیل مل می ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ اللہ عنہا کی پاکدامنی کی دلیل مل می ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

کے سائے کو زمین پر پڑنے سے محفوظ رکھا ہے۔ کیونکہ آپ کے جسم مبارک کا سامیہ نہ دھوپ میں زمین پر پڑتا تھا اور نہ چا ندنی میں زمین پر پڑتا تھا تا کہ دوسرے چلنے والوں کے قدموں میں پامال نہ ہو۔ تو جب اللہ تعالی نے آپ کے سائے تک کودوسروں کے ذریعہ پامال ہونے سے محفوظ فرما دیا ہے تو وہ تو آپ کی بیوی ہیں، ان کیلئے کیسے یہ بات ممکن ہوسکتی ہے۔

ای بات کی طرف امام بھی نے اپنے تصیدہ کے اس شعر میں اشار کیا ہے:

لقد نزہ الوحمن ظللک ان بوی
علی الارض مبقے فانطوی لمزیة
ترجمہ: ''اللہ تعالی نے آپ کے سائے کو زمین پر پڑنے سے پاک کردیا
تاکہ کی ہمرای کے قدموں تلے پامال ہونے سے محفوظ رہے۔''

مسلمانوں کوایدارسانی یبود کا ندہب ہے:

یہاں ایک لطیفہ یاد آتا ہے جس کے پیش کرنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔
ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر ضطائلہ میں شے اور ان کے ساتھ ایک یہودی بھی
چل رہا تھا جب دونوں کی راہیں الگ الگ ہوئیں اور دونوں جدا ہونے لگے تو
حضرت عبداللہ نے یہودی سے کہا کہ میں نے سنا ہے تہارا فہ جب ہی مسلمانوں کو
تکلیفیں پہنچانا ہے۔ اب اس سنر کے دوران کیا تم میرے ساتھ بھی اس قتم کی کوئی
حرکت کر سکے جس سے مجھے ایذاء بہنچ۔

ساتھ ہی حضرت عبداللہ نے اسے قتم دیدی کہ بتلاؤ۔اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں بتلاؤں۔حضرت عبداللہ نے اسے امان دیدی تو اس نے کہا کہ اس میں اس کے سوا اور پھھ نہ کر سکا کہ جب بھی زمین پرتمہارا سایہ دیکھ تا تو اپنے غربی جذبے کے تحت میں اسے اپنے پیروں سے پامال کرتا رہا۔
دیکھتا تو اپنے غربی جذبے کے تحت میں اسے اپنے پیروں سے پامال کرتا رہا۔
(یہ ہے یہود یوں کی طبا شت)

حضرت عائش كي ياكدامني برحضرت على وليل:

غرض اس کے بعد ای دوران حضرت علی حقیقہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا تو حضرت علی حقیقہ نے عرض کیا: ''میں نے ایک بات سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کی دلیل حاصل کی ہے ہم آپ کے پیچے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ جو تو ل سمیت نماز پڑھا رہے تھے، کھر آپ نے اپنا ایک جو تا اتار دیا تو ہم نے آپ سے عرض کیا کہ سے بات ہمارے لیے ضرور سنت بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں جرئیل الطبیع نے جھے خردی لیے ضرور سنت بن جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں جرئیل الطبیع نے جھے خردی میں اس جو تے میں گندگی گی ہوئی تھی تو جب آپ کے جو تو ل تک میں نجاست ممکن نہیں ہوتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تو آپ کی ہوئی ہیں۔ (ان کیلئے کیے اس قسم کی بات ممکن ہوسکتی ہے۔) ہیں کر حضور نبی کریم علیا تھی ہمت خوش ہوئے۔

اب شافعی علماء کو اس حدیث کا جواب دینے کی ضرورت ہے کہ آیا نماز کے دوران کی نجاست کی وجہ سے ایک جو تا اتار نا اور نماز کا جاری رہنا جائز اور ممکن ہے۔

(کیونکہ شوافع کے نزدیک ہیمل کثیر ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے جبکہ

احناف کے نزویک ایسانہیں ہے۔)

تہمت تراشی کے متعلق حضرت ابوایوب طفی کی بیوی سے گفتگو:

حضرت ابوابوب انصاری مظافی ہے روایت ہے کہ انہوں نے (اس بہنان تراشی کے زمانے میں) اپنی بیوی سے کہا:

''تم دیکی رہی ہو، اس تہمت تراش کے سلسلے میں کیا کیا کہا جارہا ہے۔'
انہوں نے کہا: اگر صفوان کی جگہ آپ ہوتے تو کیا آپ رسول اللہ علیا ہے کہ حرم محترم کیلئے کوئی برا ارادہ کر سکتے تھے۔ حضرت ابوابوب نے کہا: ہرگز نہیں۔ان کی بیوی نے کہا: ''اور اگر حضرت عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ علیا ہے کہ ساتھ ہرگز خیانت نہیں کر سکتی تھی (تو جب میں اور تم ایسانہیں کر سکتے تھے) تو

سیرت ابن ہشام میں بیدوایت اس طرح ہے کہ جب حضرت ابوایوب طفیۃ سے ان کی بیوی نے کہا: تمہیں معلوم ہے لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا کہدرہے ہیں تو وہ کہنے لگے۔

''ہال جانتا ہول اور بیسب بالکل جھوٹ ہے اور اے ام ابوایوب! (اگرتم ان کی جگہ ہوتیں تو) کیاتم ایسا کرسکتی تھیں۔''

انہوں نے کہا: خدا کی قتم! ہرگز نہیں۔ میں کبھی ایبانہیں کر سکتی تھی۔ حضرت ابوابوب حفظہ نے کہا کہ (پھرتم اندازہ کر سکتی ہو کہ) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو تم سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔

( دونوں روایتوں میں جوفرق ہے وہ قابل غور ہے۔ )

﴿ ماخوذ سيرت حلبي ﴾

# جنگ جمل

# حضرت عائشه صديقة رضى الله عنها كاقصاص كامطالبه:

ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رض اللہ عنہا حضرت سیدنا عثان صفح الله علی معاصرہ کے زمانہ میں جج بیت اللہ کے ارادہ سے مدینہ منورہ سے مکہ روانہ ہوگی تھیں، مناسک جج کی اوائیگی کے بعد مدینہ واپس تشریف لا رہی تھی کہ اثنائے سفر میں صرف کے ایک مقام پر ایک محض عبیداللہ بن ابی سلمہ لیٹی سے ملاقات ہوگئی۔ اس سے جب مدینہ منورہ کا حال دریافت کیا تو اس نے حضرت سیدنا عثان صفح الله کی مظلومانہ شہادت کی خبر سائی۔ یہ خبرس کر آپ کو بہت دکھ ہوا اور آپ نے اعلان کیا کہ امیر المونین کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا: ''مفسدین نے وہ خون بہایا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اس مقدس ترین شہر کی عظمتوں کو داغدار کیا جو اللہ کے رسول عظمتوں کو داغدار کیا جو اللہ کے رسول عظمتوں کو داغدار کیا جو اللہ کے رسول عظمتوں کو بہت وخون ممنوع تھا۔

الله كانتم المحترت عنمان طفط كا ايك انكلى بلوائيول جيسے تمام عائم سے بہتر ہے بہتر ہوئے تھے، ہوئك وہ جس الزام كے ساتھ حضرت عنمان كى عداوت پر كمربسة ہوئے تھے، اس سے حضرت عنمان طفی اس طرح پاك وصاف ہوگئے جس طرح سونا كيث سے اور كپڑاميل سے پاك ہو جاتا ہے۔ "حضرت عائشہ صديقه رضى الله عنها نے مدينة منورہ جانے كا ارادہ ملتوى كرديا۔

حضرت عبداللہ بن حضری جوحضرت عثمان تفظیم کی طرف سے مکہ کے عامل تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضرت عثمان تفقیم کے خون کا قصاص لینے والا پہلا محض میں ہول۔ بین کر بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے تمام وہ لوگ جمع ہو گئے جو حضرت عثمان حظیانہ کی شہادت کے بعد مکہ چلے آئے ہے۔ ان میں دوسرے لوگوں کے علاوہ حضرت سعید بن العاص اور ولید بن عقبہ رضی الدعتہم بھی يتھے۔ مدينه منورہ سے حضرت طلحہ وحضرت زبير رضى الله عنهم مكہ پہنچ بچکے تھے۔ بھرہ میں عبدالله بن عامراور يمن سے ليعلى بن مديہ جيوسواونٹ اور جيولا ڪھوينار لے کر آئے۔ حضرت طلحہ وحضرت زبیررضی الله عنهم نے تفصیل کے ساتھ مدینہ منورہ کے حالات ا گوش گزار کیے۔حضرت عثمان عنی حقیقائه کی شہادت،حضرت علی حقیقائه کی بیعت اور قصاص کا مطالبہ خاص طور پر زہر بحث آئے۔ پچھلوگوں نے شام کی طرف جانے کا مشورہ دیا۔ ابن عامر نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے بتایا کہ شام میں حضرت معاویہ رہ کھی ہوائیوں کی روک تھام کیلئے کافی ہیں اور رائے دی کہ بھرہ کی طرف خروج کیا جائے۔ بھرہ کے لوگوں کا حضرت طلحہ مظی کی طرف رجیان طبع ہے نیز میرے مراسم بھی وہاں بہت گہرے ہیں جب ہم بھرہ پر قابض ہو گئے تو اہل بھرہ بھی ہمارے ساتھ''قصاص'' کا مطالبہ کرنے لگیں گے۔ اس طرح ہم زیادہ موثر انداز میں قاتلین عثان کا مقابلہ کر عیں گے۔سب حاضرین نے اس رائے کو پہند کیا اور بھرہ کی طرف خروج کا فیصلہ ہو گیا۔

# مکه سے بھرہ روانگی:

مکہ سے بھرہ کی طرف کوچ کا وقت آیا تو شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کی طرف روانہ ہور ہے ہیں جو لوگ اسلام سے ہمدردی رکھتے ہیں اور حضرت سیدنا عثان طرف کے خون کا قصاص لینے کے حق میں ہیں، وہ ساتھ ال جا نمیں جس کے پاس سواری نہ ہوگی است سواری فراہم کی جائے گی۔ مکہ مکرمہ سے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ کم وہیش سولہ سوافراد نکلے۔ اطراف و جوانب سے آگر لوگ شامل

ہوتے گئے۔ اس طرح فوجی دستے کی تعداد تین ہزار ہوگئی۔ حضور نبی کریم علی کے حفرت مباس ابن عبدالمطلب کی زوجہ محتر مد حضرت ام الفضل مکہ میں قیام پذیر تھیں۔ انہوں نے حضرت علی المرتضی طفی کو ایک خط لکھا جس میں مکہ کے حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے اور خفیہ طور پر ایک نامہ بر کے ذریعے حضرت علی المرتضی طفی کہ کہ کے مالات کے اور خفیہ طور پر ایک نامہ بر کے ذریعے حضرت علی المرتضی المحقی کو بھیج دیا۔ مکہ مکر مہ سے نکلتے ہی نماز کا وقت ہوگیا۔ امامت کے فرائفن انجام دیے بر اختلاف رائے پیدا ہوگیا۔ مروان بن الحکم نے اذان دی اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی الله عنہم سے استفسار کیا کہ امامت کے فرائفن کون انجام دے گا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر طفی فوراً کہنے گئے: ''میرا باپ' یہن کر حضرت طلحہ طفی کا تفاد کے بیٹے کہنے گئے: ''میرا باپ' ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس تاز عہ کو بردھنے سے روک دیا اور فرما یا: امامت کے فرائفن میرا بھانجہ اداکرے گا۔ ' حضرت عبداللہ ابن زبیر طفی مصدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھا نجے تنے ، ان کی والدہ کا نام اساء بنت ابو بکر طفی کھا۔ )

# حضرت سعيد بن العاص فظيم كي عليحد كي :

جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئیں تو دیگر امہات المونین ذات عرق تک ان کے ہمراہ گئیں اور اس مقام سے روروکر ان کوالوداع کہی۔ اس مقام پر سعید ابن العاص، مروان بن الحکم کوساتھ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کے پاس گئے اور پوچھا:
حضرت سعید بن العاص : تمہار بے خروج کا مقصد کیا ہے؟

حضرت طلحه وزبير طفي: "اصلاح احوال-"

حضرت سعید بن العاص : کیا حضرت عثمان ذ والنورین نظینی کی مظلومانه آل کا بدله نهیں لیا جائے گا؟''

حضرت طلحه وزبیره و این " اس کے بغیر تو اصلاح کی اور کوئی صورت ہی نہیں۔ بیہ

مقصد ہمارے پیش نظر ہے۔''

حضرت سعید بن العاص : " کامیا بی کی صورت میں خلیفہ کس کو بنایا جائے گا؟" کو خضرت سعید بن العاص : " اگر چہ بیہ سوال قبل از وقت ہے کیکن ایک بات واضح ہے کھارت کہ اس کا اختیار لوگوں کو حاصل ہوگا۔"

حضرت سعید بن العاص : ''میں اس سند زیادہ وضاحت کا طلب گار ہوں۔'' حضرت طلحہ و زبیر طفی : ''نہم دونوں میں سے جس کو لوگ جا ہیں سے خلیفہ منتخب کر لیں گے۔''

حضرت سعید بن العاص " ''میری تبویز تو بیہ ہے کہ حضرت عثان ذوالنورین صفی ہے ۔ بیٹے کوخلیفہ منتخب کیا جائے۔''

حضرت طلحہ و زبیر در المجانی: ''بیکس طرح ممکن ہے؟''

حضرت سعید بن العاص : " کیوں! اس میں کمیاحرج ہے؟"

حضرت طلحہ وزبیر طفی ان ''اکابر وشیوخ مہاجرین کونظر انداز کر کے ایک نوعمرلز کے کو کس طرح خلیفہ بنایا جا سکتا ہے؟''

حفرت سعید بن العاص : 'الیی صورت میں میں آپ کا ساتھ دینے سے معزور ہوں
کیونکہ اس طرح بن عبد مناف کو خلافت و حکومت سے محروم کیا جارہا ہے۔'
حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم یہ جواب س کر خاموش رہے اور
حضرت سعید ابن العاص حفیہ واپس چلے گئے۔ان کے واپس چلے جانے کا نتیجہ یہ
نکلا کہ عبداللہ بن خالد مغیرہ بن شعبہ اور قبیلہ ثقیف کے لوگ واپس لوٹ مجئے۔

چشمہ حواب کے کتے کس پر بھونگیں گے: (فرمان نبوی)

ایک روز حضور نبی کریم علی تشریف فرما تھے۔اکٹر و بیشتر امہاۃ المومنین حاضر خدمت تھیں۔ اوپا تک حضور نبی کریم علی ہے نے ارشاد فرمایا: ''کاش مجھے پہتہ چل جاتا خدمت تھیں۔ اچا تک حضور نبی کریم علی ہے نے ارشاد فرمایا: ''کاش مجھے پہتہ چل جاتا کہتم میں سے کس کود کھے کرچشمہ حواب کے کتے بھو نکنے گئیں گے۔''

ذات عرق سے قافلہ روانہ ہوا۔ ام الموشین کوایک اونٹ پرسوار کیا گیا جس کا نام عسر تھا۔ چلتے چلتے چشمہ حواب کے قریب پہنچ گئے۔ قافلہ کو دیکھ کر چشمہ حواب کوں نے بھونکن شروع کر دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بوچھا: یہ کون مقام ہے؟ عرض کیا گیا: یہ چشمہ حواب ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ہے تاب ہوکر فر مایا: مجھے لوٹا و ۔ لوٹا و ۔ آپ نے فوراً اونٹ کی گردن پر تھیکی دے کر اس کو بٹھا دیا اور اونٹ سے اتر پڑیں۔ قافلہ رک گیا۔ آپ نے ایک رات اور ایک دن وہاں پر قیام فر مایا۔ فر مان نبوی (عیائیہ) یاد کر کے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تذبخت کا شکار ہوگئیں۔ طبع مبار کہ پر اضطراب کے آثار نظر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تذبخت کا شکار ہوگئیں۔ طبع مبار کہ پر اضطراب کے آثار نظر ملدی کرو حضرت علی حقیائی بہنچ گئے۔'' یہ سننا تھا کہ قافلہ والے سوار ہوکر تیزی سے ملدی کرو حضرت علی حقیائی بہنچ گئے۔'' یہ سننا تھا کہ قافلہ والے سوار ہوکر تیزی سے ملدی کرو حضرت علی حقیائی کی طرف تھا۔ آخر نواح بصری میں جاکر قیام کیا۔

#### ابل بقره کے ساتھ مراسلت:

ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب بھرہ میں داخل ہونا چاہا تو عمیر بن عبداللہ حمیی نے ازراہ خیرخوابی آپ کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر بھرہ میں داخل ہونے سے روکا اور مشورہ دیا کہ پہلے اہل بھرہ کے ساتھ خط و کتابت کر کے اپنے موقف سے آگاہ کیا جائے اور تعاون پرآ مادہ کیا جائے۔حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے ساتھیوں کو بیرائے پند آئی اور عبداللہ ابن عامر کو اپنا قاصد بنا کر بھرہ بھیجا۔ احنف بن قیس اور دیگر روساء و عمائدین کے نام مرسلے لکھے اور خود خفین کے مقام پر انظار فرمانے لگیس۔ جب بھرہ کے عامل عثمان بن حنیف کو ان کے آئے کی خبر ملی تو اس نے بھی عمران بن حمین اور ابوالا سوددولی کو بین حنیف کو ان کے آئے کی خبر ملی تو اس نے بھی عمران بن حمین ور ابوالا سوددولی کو اپنا قاصد بنا کر حضرت طلی و زبیر رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خروج المومین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خروج

کا مدعا پوچھا۔ آپ نے فرمایا: بلوائیوں اور فتنہ پردازوں نے ازراہ جفا حضرت عثان 
ذوالنورین طفیہ کوتل کیا ہے۔ میں اس لیے نکلی ہوں کے حجے حالات سے مسلمانوں کو 
آگاہ کروں اور حضرت عثان طفیہ کے خون کا قصاص طلقب کروں۔ جنگ وجدل اور 
تخریب کاری ہرگز مقصود نہیں بلکہ میرا مقصود مسلمانوں کی اصلاح ہے۔ اس کے بعد 
آپ نے قرآن یاک کی آیات قرآنی تلاوت فرمائیں۔

اس کے بعد وہ دونوں مخص حفرت طلحہ اور حضرت زبر رضی اللہ عنہم سے ملے اور ان سے استفسار کیا کہ ان کے خروج کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے خروج کا مقصد حضرت عثان صفح کے خون کا قصاص ہے پھر پوچھا: انہوں نے حضرت علی صفح کے کہ بیعت مشروط اور نے حضرت علی صفح کی بیعت مشروط اور بیات مجوری تھی ۔ حضرت علی صفح کی نے قصاص خون عثان کی ہماری شرط پوری نہیں بیالت مجوری تھی ۔ حضرت علی صفح کی خون عثان کی ہماری شرط پوری نہیں کی ۔ دونوں قاصدوں نے واپس جا کرعثان بی من حنیف کو سب کچھ بتا دیا۔ عثان نے جب اپنے قاصدوں سے رائے طلب کی تو انہوں نے خاموثی اختیار کرنے کا مشورہ دیا لیکن عثان نے کہا: نہیں! میں امیر المونین کے آنے تک ان کو روکوں گا۔ ہشام دیا لیکن عثان نے کہا: نہیں! میں امیر المونین کے آنے تک ان کو روکوں گا۔ ہشام بین عامر نے نرمی اور ملاطفت کا رویہ اختیار کرنے اور چشم پوشی کرنے کا مشورہ دیا لیکن عثان نے اس مشورہ کو بھی رد کر دیا۔

## عثمان بن حنيف كى تشكر شي:

عثان بن حنیف نے لوگوں کو مقابلہ کیلئے امادہ کرنے کیلئے مبحد میں طلب کیا اور کوفہ کے ایک شخص قیس کو لوگوں کو خطاب کرنے کی دعوت دی۔ عوام میں دونوں فریقوں سے ہمدردیاں رکھنے والے لوگ موجود تھے، اس لیے خیرا خواہاں حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی الله عنہم نے اسے تقریر کرنے کا موقع نہ دیا اور اس قدر کنگر اس برسائیں کہ جلسہ درہم برہم ہوگیا۔ اس کے بعد ام المونین کوچ کرکے مربد پہنچ برسائیں کہ جلسہ درہم برہم ہوگیا۔ اس کے بعد ام المونین کوچ کرکے مربد پہنچ کرئیں۔ عثمان بن حنیف نے بھرہ سے نکل کرن کا راستہ روک لیا۔ جب بھرہ کے خیر

سيرت ناكشه صديقة

خواہان طلحہ و زبیر رضی الله عنهم کوخبر ملی تو وہ بھی شہر سے نکل کر ان سے جا ملے۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے صف بستہ ہوگئیں تو باری باری حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضى الله عنهم اورام المومنين حضرت سيده عائشه صديقه رضى الله عنها نے خطاب فرمايا۔ سیدنا عثان ذوالنورین مظافی کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے۔ان کی مظلومانہ شہادت کا ذکر کیا گیا۔ بلوائیاں کی طرف سے ہجرت گاہ مصطفوی علیہ کی اے حرمتی کے واقعات بیان کیے گئے۔ام المومنین نے حضرت عثمان طفی کے قاتلوں سے بدلہ · لینے کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا۔ آپ نے قرآنی آیات کے حوالے بھی دیئے۔ ہ ہے کی تقریر سے عثمان بن حنیف کے ہمراہی بھی متاثر ہوئے اور ان میں پھوٹ پڑ تنی اور آپس میں ایک دوسرے پرسٹک باری کرنے لگے۔ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے خیمہ میں تشریف لے گئیں، اسی دوران ایک مخص جاربه بن قدامه ام المومنين كي خدمت ميں حاضر ہوا اور كہنے لگا: '' اے ام المومنين! الله كى قتم! عثمان كاقل مونا زياده ببنديده تقا- بنسبت اس كے كه آب اس ملعون اونت برسوار ہوکرلڑائی کیلئے گھرے نکلتیں۔ آپ کیلئے اللہ تعالیٰ نے بردہ حرمت مقرر کیا تھا۔ بے شک جو محص آپ سے اور نا جا ہے اس کا قال مباح ہے۔ پس اگر آپ ا بنی رضامندی سے آئی ہوں تو بہتر ہے کہ مدینہ منورہ واپس جنی جائیں اور اگر بہ جروا کراہ آئی ہوں تو اللہ تعالیٰ سے استعانت جاہیں اور لوگوں کو واپس جلنے کو تہیں ....اس محض کی تقریر جاری تھی کہ علیم بن جبلہ نے سواروں کے ایک دستہ کے ساتھ حملہ کردیا۔ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی الله عنہم نے اس حملہ کو نہایت موثر انداز میں روکا،لڑائی شروع ہوگئی۔ رات کی تاریکی کی وجہ ہےلڑائی کی شدت میں کی آئی کیکن رات تھر، اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہے۔ عثمان بن حنیف قصراً مارت کولوٹ گیا تھا اور ام المومنین مع اینے ہمراہیوں کے دارالرزق کے میدان میں صف آرا یا یا گیا۔ بنی عبدالقیس سے تعلق رکھنے والے ایک مخص نے تعارض کیا تو

کیم نے اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔ اس طرح ایک عورت بھی اس ظالم کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھوبیٹی۔ اس کے بعد فریقین میں میدان کا رزارگرم ہوگیا، جس میں حکیم بن جبلہ کے کئی ساتھیوں کی جانیں چلی گئیں۔ فریقین کے بے شارگھائل جنگ جو میدان کا رازار میں پڑے تزپ رہے تھے۔ دن ڈھلے تھلے ماندے حریف صلح کی میدان کا رازار میں پڑے تزپ رہے تھے۔ دن ڈھلے تھلے ماندے حریف صلح کی طرف مائل ہوگئے۔ آخر طے یہ پایا کہ کسی معتبر شخص کو مدینہ بھیجا جائے اور وہ اہل مدینہ سے اس امرکی تحقیق کرکے واپس آئے کہ حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی ابن ابی طالب صفح انہ بعت برضا ورغبت کی تھی یا بکراہت۔ اگر یہ امر پایے ثبوت کو بہنچ جائے کہ بیعت مشروط اور بحالت مجبوری کی گئی تھی تو عثمان بن منیف بھرہ ان کیلئے خالی کر دے ورنہ بھورت دیگر حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی اللہ عنہم بھرہ سے واپس حلے جا کیں۔

#### كعب بن سور قاضى كا انتخاب:

فریقین نے متفقہ امور پرتح بر کے گئے اقرار نامہ پر دستیط کر دیے۔ مدینہ بھیجے میں انہوں نے پڑی اور وہ جلد بھرہ ہے روانہ ہوگئے۔ مدینہ منورہ بنج کر جمعہ کے ابتماع میں انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کرتے ہوئے لوگوں سے گوائی طلب کی ۔ لوگ مہر بدلب کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ حضرت طلحہ و نہ تھا۔ حضرت اسامہ بن زید صفح انہ کھڑے ہوئے اور اعلان کر دیا کہ حضرت طلحہ و حضرت زیر رضی اللہ عنہم نے بیعت بکراہت کی تھی۔ یہن کر لوگ حضرت اسامہ بن زید چھٹم خورت اسامہ بن راہت کی تھی۔ یہن کر لوگ حضرت اسامہ بن زید پر نوٹ پر نوٹ پر سوار دیکھا۔ حضرات ابوایوب انصاری زید پر نوٹ نے اللہ کے رسول اور تی تھا۔ حضرات ابوایوب انصاری اور محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں کے جر و تشدہ سے بچایا اور اٹھا کر گھر لے اور محمد بن سور قاضی حالات و واقعات اور حقائق کا مشاہدہ کرکے واپس بھرہ لوٹ گئے۔ کعب بن سور قاضی حالات و واقعات اور حقائق کا مشاہدہ کرکے واپس بھرہ لوٹ گئے۔ حضرت طلحہ اور حفرت زیر رضی اللہ عنہم نے کعب بن سور کی ان کے حق

میں گواہی کے بعد عثان بن حنیف کو اقرار نامہ پرعمل درآ مدکرنے اور بھرہ خالی کرانے پر نداکرات کیلئے بلایالیکن اس دوران اسے حضرت علی المرتضی طبیخیہ کا گرای نامہ س چکا تھا۔ اس لیے اس نے نامہ س چکا تھا اور بھرہ خالی کرنے کے اقد ام سے روک دیا گیا تھا۔ اس لیے اس نے بھرہ خالی کرنے سے انکارکر دیا۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم نے بلغار کر دی کہ عثمان بن حنیف کو گھر سے گرفتار کرلیا گیا۔ اس موقع پر کشت وخون بھی ہوا اور کم وہیں چالیس آ دمی جان سے جاتے رہے، جن میں سے اکثریت بھرہ والوں کی تھی۔ گرفتاری کے وقت لوگ عثمان بن حنیف پر ٹوٹ پڑے، اور ان کے چہرے کے تمام کرفتاری کے وقت لوگ عثمان بن حنیف پر ٹوٹ پڑے، اور ان کے چہرے کے تمام بال نوچ ڈالے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم نے اس کولوگوں کے تشدہ سے نجات دلائی۔ ام المونین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسے رہا کرنے کا تھم دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے شہر بدر کر دیا گیا تھا۔

# حكيم بن جبله كا دوسراحمله: (فنكست اورخاتمه)

عثان بن حنیف کی گرفتاری کے بعد حضرت طلحہ و زبیر رضی الله عنهم بھرہ بیس داخل ہو گئے اور باری باری لوگوں کو خطبہ دیا۔ عیم بن جبلہ کو جب عثان بن حنیف کی گرفتاری کی خبر ملی تو وہ ان کی مدد پر کمر بستہ ہوگیا اور اپنے شمشیر بکف ساتھیوں کو لے کر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی الله عنهم پر جملہ کر دیا۔ شدید جنگ ہوئی جس میں بھرہ کے کئی افراد مارے گئے۔ عیم بن جبلہ بھی ان میں شامل تھا۔ بھرہ پر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی الله عنهم کا قبضہ ہوگیا۔ یہ واقعہ ۲۵ ربیج الاقل ۲ ۳ جبری کو پیش آیا۔ اور حضرت زبیر رضی الله عنهم کا قبضہ ہوگیا۔ یہ واقعہ ۲۵ ربیج الاقل ۲ ۳ جبری کو پیش آیا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله عنها نے یہاں اہل کوفہ، اہل کا قصاص لینے کے مل میں مدد کیلئے طلب کیا۔ کا قصاص لینے کے مل میں مدد کیلئے طلب کیا۔

# امير المونين حضرت على المرتضلي فظيفة كالصره كاعزم:

كزشته صفحات ميں آپ مطالعه فرما ہے ہيں كه حضرت على مظافحة كو آپ كى چى

ام الفضل زوجہ حضرت عباس ابن عبدالمطلب مکہ کے حالات اور مکہ سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کی بھرہ کوروائی کے بارے میں مطلع کر چکی تھیں۔
اس خبر میں امیر المونین سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے اور مکہ کی طرف بلغار کا ارادہ ملتوی کر کے بھرہ کی طرف روائی کی تیاریاں شروَع کر دیں۔ رہیج الثانی ۲۳ بجری ملتوی کر کے بھرہ کی طرف روائی کی تیاریاں شروَع کر دیں۔ رہیج الثانی ۲۳ بجری کے آخری دنوں میں مدینہ، کوفہ، مصراور مکہ کی ایک جمعیت کوساتھ لے کر بھرہ کی سمت روانہ ہوئے، راستہ میں اچا تک مشہور صحافی رسول حضرت عبداللہ بن سلام صفیح نہ سے ملاقات ہوگئ۔ حضرت عبداللہ بن سلام صفیح نہ آپ کے گھوڑ نے کی عنان پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگے:

''اے امیر المومنین! آپ مدینہ سے تشریف نہ لے جائیں۔ واللہ! اگر آپ بہاں سے نکل گئے تو مسلمانوں کا امیر پھرلوٹ کریہاں نہیں آئے گا۔'' یہ بن کر لوگ سخت ست کہتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔حضرت علی المرتضى هظیمی خانی کو بیر کہدکران پر دست درازی ہے روک دیا: '' ان سے درگزر کرو۔ بیرسول الله علیہ کے صحابی ہیں اورا معصفی ہیں۔'' حسرت على المرتضى مظافيه جب زبذه يبنجي توبصره يرحضرت طلحه وحضرت زبيررضي الله عنهم کے قبضہ کی خبر ملی ،تشولیش میں اضافہ ہوگیا۔ ربذہ میں قیام کیا اوریہاں سے متعدد اُحُكام جاری كيے۔ ربذہ میں قیں پذیر تھے كہ قبیلہ طے كی ایک جماعت امداد کیلئے آئی، آپ نے ان کی تعریف کی اوراشکر میں شامل کرلیا۔ ریذہ سے روانہ ہوئے تو راسته میں کوفیہ کا ایک مختص ملا۔ حضرت علی المرتضلی تطفیظ اینے اس سے حضرت ابوموی عامل کوفہ کے طرزعمل کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ اگر آپ صلح کا قصدر کھتے ہیں تو وہ آپ کی اطاعت کریں گے کیکن جنگ کی صورت میں الگ ہو جائیں گے۔ بین کرحضرت علی ظافیہ نے فرمایا: اگر کسی حادثہ کا شکار نہ ہوا تو میراصلح کے منازہ اور کوئی قصد نہیں۔ فیدیت روانہ ہو کر تعلیبہ پہنچے اور وہاں سے روانہ ہوئے

تو ذیقار پنچے۔اسی مقام پرعثمان بن حنیف ملاقات کیلئے حاضر ہوئے۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت علی المرتضی تطفیائه کو بہت دکھ ہوا۔عثمان بن حنیف نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا:

''آپ نے مجھے داڑھی کے ساتھ بھیجا تھا اور اب میں داڑھی کے بغیر حاضر ہوا ہوں۔''

امیرالمونین نے اسے دعا دی اور فرمایا: اسے اجر ملے گا۔

# حضرت ابوموسی اشعری طفظیه کا طرز عمل:

اميرالمومنين حضرت على المرتضلي يظفظه نے محمد بن ابوبكر اور محمد بن جعفر كوا پنا ايك خط وے كر حضرت ابوموى فظی الله كے ياس بھيجا تھا، جب انہوں نے جنگ كى صورت ميں حضرت ابوموی اشعری حفظی سے تجربور تعاون اور عملی شرکت کا وندہ لینا جاہا تو انہوں نے ریے کہدکرانکار کر دیا:'' جنگ کیلئے نکلنا دنیا کی راہ ہےاور بیٹھ رہنا آخرت کی۔'' حضرت ابوموی اشعری صفی الله کی بات سن کر کوف والول نے امیرالمومنین کے نمائندوں سے نعاون کرنے سے انکار کر دیا۔اس صور تنحال کو دیکھے کر محمد بن ابو بکر اور ' محمد بن جعفر تشدد بر اتر آئے کین حضرت ابوموی اشعری طفی این موقف سے سرمو مخرف نہ ہوئے اور فرمانے لگے اگر جنگ ضروری ہے تو مفیدین سے جنہوں نے تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے معصوم حضرت عثان ذوالنورین نظیجہ کوشہید کر ديا ـ دونوں امير المومنين حضرت على المرتضى حظيظة كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور كوفيہ کے حالات کوش گزار کیے۔امیرالمونین نے حضرت عبداللد ابن عباس ظفی اوراشتر کو حصرت ابوموی اشعری نظام کے یاس کوفہ بھیجا۔ اپنی بہترین صلاحیتوں کے باوجود وه حضرت ابوموسیٰ اشعری حقظیٰ کواینے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ان کی واپسی پر امیرالمومنین نے اپنے صاحبزادہ حضرت امام حسن اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعتبم کو کوفہ بھیجا، ان کے آنے کی خبر یا کر حضرت ابوموسیٰ حظیظیم مسجد میں تشریف لے

یہ تقریرین کر حضرت عمار ابن یاسر صفی الله کا اور وہ حضرت ابوموی طفی اور وہ حضرت ابوموی طفی اور وہ حضرت ابوموی طفی اور عن طعن کرنے گئے حضرت ابوموی طفی تو خاموش رہے لیکن موقع پر موجود ان کے خیرخوا ہوں نے حضرت عمار طفی پر جملہ کردیا لیکن حضرت ابوموی طفی نے ان کو بچالیا۔

ائ وقت زید بن صوحان حضرت ابوموی اشعری طفی اور اہل کوفہ کے نام ام المومنین کا ایک خط لے کر پہنچا۔ لوگوں کے منع کرنے کے باوجود خط پڑھنا شروع کر ویا، وہاں امیرالمومنین کے خیرخواہ بھی موجود تھے، انہوں نے زید پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابوموی طفی ہوگا کہ لوگوں کواڑنے سے منع کرتے رہے۔

اشتر دوبارہ کوفہ آیا اور اس مرتبہ اس نے تشدد کا راستہ اختیار کیا۔ لوگول نے ایک بڑے گروہ کے ساتھ دارالا مارت پر چڑھ دوڑا اور حضرت ابومویٰ طفیہ کے سامنے دوشرا نظر پیش کیں۔ (۱) یہ کہ ہر حال میں امیرالمومنین کے ساتھ تعاون کریں اگر ابیا نہیں کر سکتے تو شام تک کوفہ سے نکل جا کیں۔ حضرت ابومویٰ طفیہ بلاادنی تر ددائی وقت کوفہ جھوڑنے کیلئے تیار ہوگئے۔ اشتر کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے ان ددائی وقت کوفہ جھوڑنے کیلئے تیار ہوگئے۔ اشتر کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں نے ان کے مال واسباب کولوٹ لینا چاہا لیکن اشتر نے پھھ سوچ کرلوگوں کو اس اقدام سے منع کر دیا۔ حضرت حسن بن علی حفیہ اور اشتر کوفہ دالوں کو لے کر ذی قار کے مقام پر امیرالمومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

🛊 تاریخ ابن خلدون 🔖

حضرت قعقاع ضفیه ام المونین کی خدمت میں اور ..... مصالحت کی کوشش :
جب فریقین اپنی اپنی جعیت کے ساتھ ہر طرح تیار ہوگئ تو حضرت علی الرتضی طفیہ نے حضرت قعقاع صحابی رسول علیہ کو مصابی کوششوں کے سلسلہ میں ام المونین کی خدمت میں بھجا۔ ان کومخلف امور کے بارے میں ضروری ہدایات دینے بعد اجازت دی کہ اگر دوران گفتگوکوئی نیا مسلہ بیش آئے تو تمہیں اختیار حاصل ہوگا کہ اپنے اجتہاد کوکام میں لاؤ اور اس کا مناسب جواب دو۔ حضرت قعقعاع طفیہ ام المونین کی خدمت میں حاضر ہوکرعض کرنے گئے:
حضرت قعقاع طفیہ: ''اے ام المونین! آپ کوکس چیز نے خروج پرآ مادہ کیا ہے؟'' ما المونین گی احداث کی اصلاح کے خیال نے۔'' ما المونین گی تو المونین گی تو کی المونین گی المونین گی تو کی المونین گی تو کی گی المونین گی تو کی گی کی کی کھر کی کھر کی گی کی کی کو کی کورن گی کی کورن کی کورن کی کی کی کورن گی کی کورن کی کورن کی کی کورن کی کی کی کورن کی کی کی کورن کی کی کی کورن کی کورن کی کی کی کورن کی کی کورن کی کی کی کورن کی کی کورن کی کی کی کی کورن کی کی کی کی کی کی کی کورن کی کی کی کی کی کی کورن کی کی کی کی کی کی کی کی

آپ کے سامنے ان سے گفت وشنید ہو سکے۔'' ام المومنین نے دونوں حضرات کو بلوا بھیجا، جنب وہ تشریف لے آئے تو گفتگو کا آغاز کچھ بوں ہوا۔

حضرت قعقاع صفحه "دميس نے ام المونين سے سوال کيا تھا کہ کس چيز نے ان کو خروج برآ مادہ کيا۔ آپ سے بھی وہی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ "
حضرت طلحہ وزير طفحه " "ام المونين کا جواب ہی ہمارا جواب ہے۔ "
میراسوال بیہ ہے کہ آپ اصلاح کیلئے کیا طریق کارا ختیار کرنا چاہتے ہیں؟
حضرت طلحہ وزیر مذہبی اسلاح کیلئے کیا طریق کارا ختیار کرنا چاہتے ہیں؟

حضرت طلحہ وزبیر طرفی و ''نہم جا ہتے ہیں کہ قاتلین عثان سے قصاص لیا جائے ، اگر ایسانہ کیا گیا تو تعلیمات قرآنی کے خلاف ہوگا۔''

حضرت قعقاع ضفی این ہے، ہم بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں لیکن آپ نے جو طریق کار اختیار کیا وہ مناسب نہیں ہے۔ بھرہ کے جن چھ سو افراد فی جو طریق کار اختیار کیا وہ مناسب نہیں ہے۔ بھرہ کے جن چھ سو افراد میں خوال کرڈالا، وہ عثان ذوالنورین کے قاتل نہیں تھے، اس طرح کی

کارروائیوں سے اختلاف امت کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا۔"
ام المومنین فی (قعقاع کو مخاطب کرتے ہوئے)" پھرتمہاری رائے کیا ہے؟"
حضرت قعقاع صفی ہے: آپ ام المومنین ہیں، ہمارے لیے خیر و برکت کی کلید

میں۔ ہمیں اس خیر و برکت سے محردم کرکے فتنہ و بلا میں مبتلا نہ کریں، ورنہ خود

آپ کو آزمائش میں سے گزرنا پڑے گا۔ آئیے مصالحت سے کام لیس مل کر اختلافات کی خلیج کو بات دیں، جب فتنہ دم تو ڑجائے تو مل کر قصاص لیس تا کہ تعلیمات قرآنی پر بھی عمل ہواور مسلمانوں کو عافیت حاصل ہو۔''

حضرت ام المومنین : "تمہاری رائے صائب ہے ہم اس کو قبول کرنے کیلئے تیار بیں ، بشرطیکہ علی بھی آ مادہ ہوں۔"

حضرت قعقاع صفی اس کے بیں ابھی جا کر ان سے بات کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ نہ صرف اس کو قبول کریں گے بلکہ خوش بھی ہوں گے۔''

حضرت طلحہ وزبیر دو این اسلمین سے حضرت طلحہ وزبیر دو اللہ اللہ المونین کو خوشی ہوگی تو اتحاد بین السلمین سے بقیبنا ہمیں بھی قلبی مسرت ہوگی۔''

### مفسدین کی شرارت اور آغاز جنگ:

جنگ جمل وہ جنگ ہے جس کے تذکرہ سے تاریخ اسلام کا سینہ داغدار ہوگیا۔
فریقین جنگ میں سے ایک کی سربرائی وہ معزز ومحرم خاتون کر رہی تھیں جن کواللہ
کے رسول علیہ کا بے پناہ اعتاد حاصل تھا، جن کوام المونین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ جن کے جرہ میں ہادی برحق نے آخری ایام گزارے، جن کا جرہ قیامت بک سرد بج کا تت حضرت مصطفیٰ علیہ کی آرام گاہ قرار پایا۔ وہ خاتون ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاتھیں۔ دوسرے فریق کی سربرائی اس مردذی وقار کے ہاتھ میں تھی جس نے زیر سایہ رسول مقبول پرورش پائی۔ جسے سرکار دو عالم علیہ اللہ عنہاتھیں۔ نے اپنی گئے۔ جسے سرکار دو عالم علیہ اللہ عنہاتھیں۔ نے اپنی گئے۔ جسے سرکار دو عالم علیہ اللہ عنہاتھیں۔ نے اپنی گئے۔ جسے سرکار دو عالم علیہ اللہ عنہاتھیں۔ نے اپنی گئے۔ جسے سرکار دو عالم علیہ اللہ عنہاتھیں۔ نے اپنی گئے۔ جسے سرکار دو عالم علیہ اللہ عنہ کی گئے۔ جسے سرکار دو عالم علیہ اللہ این گئے۔ وہ صورت کی گئے۔ جسے سرکار دو عالم علیہ اللہ این گئے۔ وہ صورت کی رشتہ عطا فر مایا تھا۔ وہ صورت کی دو تا کی گئے۔ جسے سرکار خاص میں کے اپنی گئے۔ جس کے کی گئے۔ جسے سرکار دو عالم علیہ کے اپنی گئے۔ جسے سرکار فاطمہ بتول خاتون جنت کا رشتہ عطا فر مایا تھا۔ وہ صورت کی دو تا کہ کار شدہ عطا فر مایا تھا۔ وہ صورت کی دو تا کو کی دو تا کہ کار شدہ عطا فر مایا تھا۔ وہ صورت کی دو تا کار شدہ عطا فر مایا تھا۔ وہ صورت کی دو تا کہ کی دو تا کر دو تا کہ کار شدہ عطا فر مایا تھا۔ وہ صورت کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کہ کی دو تا کی دو تا

حيدر كرارعلى ابن ابي طالب شھے۔

انبیس میں او تا زیبانبیس تھا .....

انبیں جنگ نبیں کرنا جاہیے تھی ....

انہوں نے کب آپس میں جنگ کی!

چیم زمانہ گواہ ہے ان فیض یا فتھان برم رسالت نے اپنی مرضی سے جنگ نہیں کی۔ انہیں جدال وقال کی بھٹی میں دغابازی اور فریب کاری سے جھونک دیا گیا۔ مصالحانہ کوششیں بارآ ور ہو چی تھی دونو فریق'' پہلے اتفاق واتحاد اور اصلاح احوال اور پھر قصاص'' کے فارمولہ پر متفق ہو چیکے تھے لیکن اتحاد بین المسلمین شرپندوں اور اسلام دشمنوں کو بھلاکب راس آتا تھا!

عبداللہ ابن سبا کے پیروکار۔ امیر المونین عثان ذوالنورین وہ کا توان پر رات کی تاریکی میں سرجوڑ کر بیٹھ گئے اور مین تیجہ اخذکیا کہ اگر مصالحت ہوگئ توان پر عرصہ حیات نگ ہو جائے گا۔ ان سے یقینا قصاص لیا جائے گا۔ ان کی گردنیں ماروی جا کیں گی۔ بھلا ان کو بیسب با تیں کب گواراتھیں۔ پس انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے مکرو فریب کا جال بچھا دیا جس میں صیدز بوں کی طرح کھنس کر ہزاروں مسلمان جا نیں کھو بیٹھے۔ فریقین مہینوں کے تھکے ماندے مصالحت کی خوثی میں میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہے تھے کہ قریب کاروں نے بیک وقت دونوں پر جملہ کر دیا۔ نیندیں اچائ ہوگئیں۔ خواب بھر گئے۔ اٹھے شمشیروناں کی طرف لیکے اور جدال و نیندیں اچائ ہوگئیں۔ خواب بھر گئے۔ اٹھے شمشیروناں کی طرف لیکے اور جدال و قال کی چکی میں بستے چلے گئے۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گئے۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گئے۔ ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گئے۔ ام المونین کے گروہ نے عہد توڑ ڈالا اور ام المونین کے گروہ نے دوسرے گروہ کے جارے میں بہی خیال کیا۔

حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی الله عنهم نے تیروں کی بوجھاڑ دیکھی اور شوروغوغہ کی وجھاڑ دیکھی اور شوروغوغہ کی وجہ دریافت کی انہیں بتایا حمیا کہ اہل کوفہ نے بوجھٹتے ہی حملہ کریا۔ دونوں یک

زبان موكريكارا مخصة:

''افسوں!علی خونریزی کیے بغیرنہ مانیں سے۔''

دوسری طرف امیر المومنین حضرت علی طفی شوروغل کر خیمہ سے باہر نکلے تو شرپ ندول کی طرف سے مقرر کیے گئے ایک فتنہ پر دازنے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ بھرہ والول نے حملہ کردیا ہے اوران کا گروہ تیر برساتا ہوا المہ اچلا آتا ہے۔

يان كر حفزت على طفيه كهن كله الكه:

''افسوس! طلحہ و زبیرخون ریزی کیے بغیر نہ مانیں سے۔''

اس کے بعد امیر المومنین اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور افسران لشکر کو میمنہ اور میسرہ پر مامور کرنے لگے۔ پھر جنگ چھڑ گئی اور الیی شدت اختیار کی کہ کسی کو سننے سنانے یا سجھنے سمجھانے کا موقعہ ہی نہ ملا۔ البتہ کعب طفیجہ بن سور ام المومنین کی خدمت حاضر ہوکر عرض کرنے لگے:

''اے مومنوں کی ماں! جنگ پوری حشر سامانیوں کے ساتھ شروع ہوگئی ہے۔
مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہی ہیں مسلمانوں کے نیز بے
مسلمانوں کے سینے چاک کررہے ہیں۔اٹھے! اور موقعہ جنگ پرتشریف لے چلئے ہو
سکمانوں کے سینے چاک کررہے ہیں۔اٹھے! اور موقعہ جنگ پرتشریف لے چلئے ہو
سکمانوں کے سینے چاک کررہے ہیں۔اٹھے! اور موقعہ جنگ پرتشریف لے چلئے ہو
سکمانے ہے ود کمچھ اللہ مصالحت کی کوئی صورت پیدا کردے۔''

ام المومنین كوایک مووج میں بھا كراونٹ پرسواركرایا گیا مووج كوزر ہیں پہنا دك كنس اور آپ كی سوارى كوایک ایسے مقام پر لاكر كھڑا كیا گیا جہاں سے جنگ كا منظر بخو بی نظر آتا تھا۔ تھوڑى دير جنگ جارى رہى اور بھرہ والوں كے پاؤں ميدان جنگ سے اكھڑ گئے اور وہ پیچے ہث مے حضرت على طفائلہ نے اپى فوج كو تعاقب كرنے سے منع كردیا۔

حضرت طلحه طفینکی شهادت:

ابتدائی حملوں کے دوران ہی حضرت طلحہ حقظہ کے پاؤں میں ایک تیراگا جس

سے خون کی رگ کٹ گئی اور خون تیری سے بہنے لگا خون کی کمی کی وجہ سے نقابت بہت زیادہ ہو گئی۔ درد نے بے حال کر دیا۔ غلام آپ کو بصرہ لے گیالیکن بصرہ چہنچنے جہنچنے بہنچنے بہنچنے ہوئی طاری ہوگئی اور جلد ہی خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ بہوشی طاری ہوگئی اور جلد ہی خون زیادہ نکل جانے کی وجہ سے وفات پا گئے۔

( کہا جاتا ہے کہ حضرت طلحہ طفی کا حالت و کھے کر حضرت قعقاع طفیہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے ابومحراب! تم اپنا مقصد حاصل کرنے سے معذور ہو گئے ہو۔ بہتر ہے بھرہ جلے جاؤ۔ حضرت طلحہ صفیہ نے اس رائے کو پہند کیا اور اپنے غلام کے ساتھ بھرہ جلے جاؤ۔ حضرت طلحہ حفیہ نے اس رائے کو پہند کیا اور اپنے غلام کے ساتھ بھرہ جلے گئے اور وہاں جاکر وفات پائی۔)

### حضرت زبير طفيه كي شهادت:

مفیدین کی فریب کاری اور فتنه پردازی کے نتیجہ میں جب دونولٹکر بلغار کرتے ہوئے آ منے سامنے آ گئے تو اس قدر قریب ہو گئے کہ گھوڑوں کی گردنیں ایک دوسرے کو چھونے لگیں۔اس موقعہ پر حضرت علی طفی کہ خب آ نکھا تھا کر دیکھا تو حضرت زبیر طفی کواپے سامنے پایا۔حضرت طلحہ طفی کی قریب بی نظر آئے۔

و جسرت علی طفی کہنے گئے:

ے۔ سرت کی ہے۔ سب سے آلات حرب، سواروں اور پیادوں کو جمع کر کے میرے ساتھ عداوت کی ہے۔ کیا اللہ تعالٰی کے نزدیک اس عداوت کی کوئی وجہ ہے؟

- ایم می میارا دی بھائی نہیں موں؟
- كاتم رميراخون اورجه رتبهاراخون حرام بيل ي
- کیا کوئی ایباامر بتاسکو کے کہ جس کی وجہ سے میراخون تم پر مباح ہو؟'' حضرت طلحہ طلحہ کیا قاتلین عثان تمہارے ساتھ نہیں مل محیے؟ کیا اس سے تم رقل کی سازش میں شریک ہونے کا الزام عائد نہیں ہوتا؟

حضرت على طفيه: "الله كى يناه جوابية دين كو يورا كرنے والا ہے۔ ميں قاتلين

عثمان پرلعنت بھیجا ہوں۔اللہ بھی ان پرلعنت بھیجگا۔''
حضرت طلحہ طفی نہ ہے شک اللہ اپنے دین کو پورا کرنے والا ہے!''
حضرت علی طفی نہ ''اے طلحہ! کیا تم نے میری بیعت نہیں کی تھی؟''
حضرت علی طفی نہیعت کی تھی لیکن مشروط اور بحالت مجوری۔ کیا آپ نے حضرت علیہ طفی نہیں گئی تھی لیکن مشروط اور بحالت مجوری۔ کیا آپ نے دفترت علیہ مشرط یوری کی؟

حضرت زبیر فظی بنال! مجھے حضور نبی کریم علی کا وہ حکم یاد آسمیا۔ کاش مجھے پہلے یاد آجا تا۔اب میں ہرگز آپ کے ساتھ نہیں لڑوں گا''

ال گفتگو کے بعد دونوں لفکر پیچے ہوئے گئے اور مصالحت کی گفتگو کی راہ کھل گئی۔ حضرت زبیر طفظہ نے اپنی علیحدگی کا علان کر دیا۔ اگر چہان کے گروہ کے بعض لوگوں نے انہیں طعن وتشنیع کا نشانہ بھی بنایا لیکن انہوں نے پرواہ نہ کی کیونکہ انہیں اپنے آتا کا فرمان یاد آچکا تھا اور وہ اس سے برموانح اف نہ کر سکتے تھے۔ وہ اپنے لفکر سے علیحدہ ہو کر''السباع'' کی جانب چلے گئے۔ راستہ میں احف بن قیس کے لفکر سے علیحدہ ہو کر''السباع'' کی جانب چلے گئے۔ راستہ میں احف بن قیس کے لفکر سے مذہبیر ہوگئی اور کسی نے تعارض نہ کیا البتہ ایک کم ظرف، نصیب سوختہ، فتنہ پر ورغم بن الجرموز تعاقب میں روانہ ہوگیا۔ جب آپ نے اسے دیکھ لیا اور تعاقب کی وجہ ہوچھی تو ایک مسئلہ ہو چھے کا بہانہ کر دیا۔

نماز کا وقت آیا تو حفرت زبیر طفی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ خلالم نے عین حالت نماز میں حملہ کر کے شہید کر دیا۔ گھوڑا ہتھیاراور اٹکوٹی لے کر چاتا بنا۔ جب احف کو جا کر فخر بیدا نداز میں بتایا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تونے ایجا کام کیا ہے یا برا۔

سيرت عاتشه صديقة

یروه حفرت علی ظاہد کے خیمہ پر جا کھڑا ہوا اور کہلا بھیجا کہ زبیر (طَفَیْد) کا قاتل ملاقات کا طالب ہے۔

معرت على الملك في دربان كوفرمايا:

ورائے باریابی کی اجازت دے دولیکن جہنم کی بشارت کے ساتھ۔

حضرت كعب مظاهد شامراه شهاوت ب

حضرت کعب طفی ازراہ خلوص اہل ایمان کی جانوں کے اتلاف کوروکئے کے لیے ام المونین سیدہ عاکثہ رضی اللہ عنہا کو عماری میں سوار کر کے میدان جنگ میں ایک نمایاں مقام پر کھڑے ہو گئے۔ مخالف گروہ کے آبرو باختہ گروہ (مفسدین) نے ایک نمایاں مقام پر کھڑے ہو گئے۔ مخالف گروہ کے آبرو باختہ گروہ (مفسدین) نے ایک نمایاں مقام پر کھڑے ہو گئے۔ مخالف گروہ کے آبرو باختہ گروہ (مفسدین) نے ایک نمایاں کی طرف پھیردیا۔

بیدو کیچکر بھرہ والے جو دور پیچھے ہٹ سے تھے لوٹ آئے اور الیک تھمسان کی جنگ ہوئی کہ ہزاروں جانیں تلف ہوگئیں۔ جنگ ہوئی کہ ہزاروں جانیں تلف ہوگئیں۔

ام المومنين نے حضرت كعب طفي كوفر مايا:

دونا قد کو چپوڑ دو اور قرآن لے کر صف لشکر سے نکل کر میدان میں جاؤ اور اس کے محاکمہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔''

حضرت کعب طفی نے تھم کی تعمیل کی اور اللہ کے پاکیزہ ترین کلام کوادب و
احترام کے ساتھ سرسے بلند کیے میدان میں جا کھڑے ہوئے۔مفسدین کوکب گوارہ
تھا کہ قرآن کا فیصلہ مانا جائے اس طرح تو وہ ''قصاص'' میں دھر لیئے جاتے چنانچہ
انہوں نے حضرت کعب طفی کو تیرں کی باڑھ پررکھ لیا اور وہ صحابی رسول میں وہ خیر
خواہ مت مسلمہ اپنے خالق حقیقی سے جاملا۔

حضرت علی طفی خلوص نیت سے جنگ کے بحر کتے ہوئے الاؤ کو مختذا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک ام المونین کی ناقہ میدان میں موجود ہے جی نہیں رکے کی کیونکہ وہ و کمیر ہے تھے کہ لوگ پروانہ وار ناقہ کے سامنے جانوں کے نذرائے پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک گروہ کو اس امر پر مقرر فرمایا کہ جانوں کی پرواہ کیے بغیر ناقہ کو بٹھانے کی کوشش کروخواہ اس مقدر کے حصول کیلئے ناقہ کی کوئیں ہی کیوں نہ کا ٹنا پڑیں۔

🛊 تاریخ ابن خلدون ؼ

#### جنگ کا خاتمه:

ام المومنين: الحمد للدخيريت سے ہوں"

حضرت على ظفيه: "الله تعالى آب كى مغفرت فرمائے"

ام المومنين: "الله تعالى تمهارى بمى مغفرت فرمايي،

حضرت قعقاع نے بھی آ مے بڑھ کرسلام عرض کیا جس کا آپ نے جواب دیا اور فر مانے لگیں:

ام المومنین '' بھے بیرزیادہ منظور ومحبوب تھا کہ آج کے واقعہ سے ہیں برس قبل میں مرکئی ہوتی''

حضرت علی مظافیہ: (حضرت تعقاع مظافیہ نے جب ام المومنین کا بیتول حضرت علی کو جا کر سنایا تو انہوں نے فر مایا)''میرا بھی یہی خیال ہے'' ام المونین کو بھرہ میں لے جا کر تھہرایا گیا اور سامان سفر درست کر کے رجب سے میں امیر المونین حضرت علی طاف نے جمہ بن ابو بکر اور روساء بھرہ کی چالیس خوا تین کے ہمراہ آپ کو مکہ معظمہ روانہ کیا۔ مشابعت کے لیے خود چند میل ساتھ چلے اور ایک روز کی مسافرت تک حضرت حسن بن علی ساتھ مجے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکہ تشریف لے گئیں۔ فریضہ جج ادا کیا اور پھر مدینہ منورہ چلی گئیں۔

#### مقتولين جنك:

مقتولین جنگ حمل کی تعداد کے بارے میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ ایک مختاط انداز ہے کے مطابق دونو اطراف سے کم وبیش دس ہزار ۱۳ (چودہ) افراد موت کے منہ میں چلے سمئے۔ ان میں انصار ومہاجرین کے علاوہ کوفیہ، بصرہ اور مصر کے لوگ بھی شامل تھے۔ ان میں کئی صحابہ طفی میں شامل تھے۔

جنگ کے خاتمہ کے بعد حضرت علی طفی نے جب میدان جنگ کا جائزہ لیا اور و جنگ کا جائزہ لیا اور و جنگ کا جائزہ لیا اور و جن سے میدان جنگ کا جائزہ لیا اور و میں حضرت کعب بن سور عبدالرحمٰن بن عمّاب طلحہ بن عبید الله وغیرہ صحابہ کوشہداء میں شامل یا یا تو یکارا مضے:

دوافسوس! لوگ سیمجھتے منے کہ ہم پر فقط عوام الناس نے خروج کیا حالانکہ ان میں ایسے لوگ موجود ہیں۔''

حضرت علی طفی نے دونوں فریق کے مقتولین کو ایک جگہ جمع کرنے کا تھم دیا
اوران کی نماز جنازہ ادا کی اورا پی تکرانی میں فن کروایا فریقین کے زخمیوں کو مقتولین
سے علیحہ ہ کر کے شہر لے جایا گیا اور مرجم پٹی کا انتظام کیا گیا۔ تمام مال واسباب جمع
کر کے شہر کی معجد میں ڈھیر کر دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ جو چاہے اپنا سامان پہچان
کر اٹھا لے جائے۔

جنگ جمل پرتنجره:

دوافراد یا دوگروہ جب آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ضروری نہیں کہ ان میں سے

ایک تو کلی طور پر راہ راست پر ہواور دوسراکلی طور پر ممراہ۔ جنگ جمل کے متخارب کر وہوں کے متعلق بڑے حزم واحتیاط سے کوئی رائے قائم کرنا ہوگی۔ایک گروہ کی سربرائی مسلمانوں کے متخب امیر کے ہاتھ میں تھی۔ جونہم وفراست کی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک تھا۔ جس کورسول اللہ علی ہے نے شہر علم کا دروازہ قرار دیا تھا۔ جو حکمت و دانائی میں اپنی مثال آپ تھا۔ جس نے خلفاء ثلاثہ کے دور میں بڑے بڑے وجیدہ اور محمیر مسائل کو خداواد صلاحیتوں کے بل پراپنے ناخن تدبیر سے سلجھایا۔

دوسرے گروہ کی سربراہی جن تین شخصیات کو حاصل تھی ان کی دینداری۔ تقویٰ اور اور عق و دانش بھی ہرشک وشبہ سے بالا ہے۔ جو ہونا مقدر ہو چکا تھا وہ ہو کر رہا اور اس کی کلی ذمہ داری متحارب گروہوں میں سے کسی ایک کے سر پر ڈالنا قطعی ممکن نہیں۔ وہ لوگ سہوہ خطا سے معصوم نہ تھے۔ اجتہادی غلطیاں سرز د ہوئی ہوں گی جمیں نہیں۔ وہ لوگ سہوہ خطا سے معصوم نہ تھے۔ اجتہادی غلطیاں سرز د ہوئی ہوں گی جمیں یہاں ان کی نشاہد بی کرنے کی ضرورت نہیں۔ شریبندوں اور فتنہ پر دازوں نے حالات سے فائدہ اٹھایا۔

جو بات بلاخوف تر دید کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ قاتلین عثان ذوالنورین نے ہی آتش جنگ کو بھڑ کایا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے ایسا کیا۔ انہیں یفین تفا کہ مصالحت کی صورت میں ان کی گردنیں مار دی جائیں گی۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ متحارب گروہوں کے سربراہان کی ایک ووسرے کے بارے میں دائے کا جائزہ لیس۔حضرت علی حفظہ فرماتے ہیں:

' میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا اور ان کا کوئی مخص قبل نہ کیا جائے گا۔اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دلوں کوصاف کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی مقتول ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔''

حضرت علی ابن ابی طالب نے بیہ جواب ابوسلامہ دولانی کے سوال پراس وفت یا تھا جب مصالحت کی گفتگو ہور ہی تھی اور اس کی کامیابی کے امکانات بے حدروش تھے۔ حضرت امام جعفر صادق وظی روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتفیٰی طفی المرتفیٰ طفی المرتفیٰ طفی المرتفیٰ طفی المرتفیٰ طفی المرتفیٰ طفی المرتفیٰ میں اول کے بارے میں یول فرمایا کرتے تھے:

'' ہماری لڑائی اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں کا فرکھتے تھے یا ہم انہیں کا فرکھتے تھے۔ وہ خود کوئی پر جھتے تھے اور ہم نے اپنے آپکوئی پر سمجھا۔'' کافر کہتے تھے۔ وہ خود کوئی پر سمجھا۔'' احف بن قیس کا کردار:

احف بن قیس بھرہ کے عما کدین میں سے تھے۔ جس وقت مفسدین نے حضرت عثمان ذوالنورین طفی کا محاصرہ کررکھا تھا احف بن قیس حج بیت اللہ کے ارادہ سے مکہ جا رہے تھے۔ انہوں نے ام المونین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی الله عنہم سے اس خدشہ اظہار کیا تھا کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے جا کیں گے اور یہ بھی استفسار کیا کہ ان کے بعد کس کی بیعت کی جائے گا۔ انہیں جواب ملا تھا کہ حضرت علی کی۔

پس جب وہ بیت اللہ شریف کی زیارت سے لوٹے تو حضرت عثمان شہید کیے جا
چکے تھے۔ احنف بن فیس نے حضرت علی طفی کی بیعت کر لی اور بھرہ چلے آئے۔
جب ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ وحضرت زبیر رضی
اللہ عنہم بھرہ پہنچ اور '' قصاص'' کے حصول میں احنف بن قبیں سے تعاون کے طالب
ہوئے تو وہ پریٹان ہوئے اور پوچھنے گئے:

" میں نے آپ لوگوں کے کہنے پر ہی حضرت علی طفی کا بیعت کی تھی اب میں کس طرح ان کے خلاف خروج کروں۔''

حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم نے بتایا کہ انہوں نے حالت مجبوری ہیں مشر وط
بیعت کی تھی اور حضرت علی صفح ہے نے شرط پوری نہیں کی۔ احنف بن قبیں نے تعاون
سے مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ گوشہ بین ہوجائے گا اور کسی کی بھی مدنہیں
کرے گا۔ پھر حضرت علی صفح ہے ہے ان کو بھی احنف نے وہی جواب دیا جو پہلے ام

المومنین کودے چکا تھا پھر وہ قبیلہ تمیم اور بنوسعد کوساتھ لے کرالگ ہوگیا۔ جنگ کے خاتمہ پر احف بن قیس بنوسعد کوساتھ لے کرام المومنین کی خدمت

میں حاضر ہوا اور کہنے لگا: احنف بن قیس: '' '' اے امیر المومنین حضرت علی طفی اللہ! میں حاضر ہوں۔ اب کوئی

امرمیرے لیے اطاعت سے مانع نہیں ہے''

امير المونين: "بينؤتم نے سيح كہا"

احف بن قیس: ''اے امیر! میں نے وہی کچھ کیا جس میں بھلائی سمجی اور جو کچھ کیا آپ کو بتا کر لیا''

امير المومنين: "بيتوتم نے سي كها"

احنف بن قیس: ''امیرالمومنین ابھی نری اختیار سیجئے۔ آپ جونے راستہ اختیار کیا ہے وہ بہت کشن ہے کل کی نسبت آج آپ کو ہماری زیادہ ضرورت ہے۔''

اميرالمومنين: "ميل نة تمهاري بات كوهجه ليا اور قبول كرليا"

احنف بن قيس: "آپ جھے ہميشة م كسار اور اطاعت شعار ياكيں كے."

#### بقره کی امارت:

دوشنبہ کے دن امیر المومنین حضرت علی طفیہ بھرہ میں داخل ہوئے لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ آپ پہلے عبداللہ بن خلف خزاع کے مکان پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کی عافیت دریافت کرنے کے لیے مجے۔ حضرت عائشہ میں آپ نے بعض لوگوں کو ام المومنین کے بارے میں ناشائستہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تو تھم دیا کہ ان کو گرفآر کر کے کوڑے مارے جا کیں۔عبداللہ بن خلف جنگ جمل میں مارے مجئے تھے۔ ان کو ماں اور چند دوسری خوا تین نے حضرت علی حضرت کی حضرت کی حضرت کے دیکے جا کی حضرت کی حضرت

جب آپ کے ہمراہوں میں سے کسی نے اس طرف توجہ مبذول کروائی تو امیر

المومنين حضرت على خطائه نے فرمایا:

" ہم تو مشرکہ عورتوں سے تعارض کرنے کو پہند نہیں کرتے اور منع کرتے ہیں چہ جائیکہ مسلمان عورتوں سے تعارض کریں۔ پھرعورتیں ناقص العقل اورضعیف البیان بھی تو ہوتی ہیں۔"

یہاں سے فارغ ہوئے تو لوگ بیعت کے لیے جوق درجوق حاضر ہونے لکے جب عبد الرحمٰن بن ابو بکر بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے ان سے ان کے پچا زیاد کے بارے میں دریافت کیا۔

جب اس نے بتایا کہ میرا چیا علیل ہے ورنہ بیعت کے لیے ضرور حاضر ہوتا تو
آپ زیاد کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسے بھرہ کی امارت کا منصب
پیش کیا۔ زیاد عرض کرنے لگا بہتر ہوگا آپ اپنے خاندان میں سے کسی کو بھرہ کا
حاکم مقرر کریں جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میرا پر خلوص تعاون ہر وقت آپ
کواور حاکم بھرہ کو حاضر رہے گا۔ چنا نچہ حضرت عبد اللہ ابن عباس خلاف کو بھرہ کا
عامل مقرر کیا گیا۔

﴿ ما خوذ شا بركار شجاعت حضرت على ﴾

انقلاب روزگار کا دستور عاجله دیکھئے کہ جس نیک سیرت و نیک صورت خاتون اسلام، ام المومنین، اور مجبوبه احمد مختار علیلے کی پیدائش کا حال ہم نے امبی لکھا تھا۔ اور جس ارض طیبہ کی حور کا تذکرہ جمیل امبی امبی انہیں اور اق پر ہم نے کیا تھا آہ! اب اس کی وفات حسرت آیات کا سانح عظیم یہی لکھنا پڑا۔

وہ وقت آگیا کہ حدیث نہوگ کی بے نظیر حاملہ، اور عبد رسالت آب اللہ کہ خانہ بے مثال یادگار، دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوجائے۔ اور وہ زمانہ آپہنچا کہ خانہ رسول علیہ کی محترم راز دار، اور بیت الرسول علیہ کی قابل عزت زنیت، زمین طیبہ کے سپرد کی جائے۔ آہ! فرشتے رور ہے تھے، قدی مضطرب الحال ہور ہے تھے کہ آج وہ خاتون محترم وکرم دنیا سے رخصت ہونے والی ہے جس نے دین رسول اللہ علیہ کو زندہ کر دیا۔ جس نے شریعت بیضا کے قوانین وقواعد کو مضبوط کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ جس نے اپنی زندگی کو حضور نبی کریم علیہ کی ہم راز کو بنایا۔ اور ملت غیر فانی بنا دیا۔ جس نے اپنی زندگی کو حضور نبی کریم علیہ کی ہم راز کو بنایا۔ اور ملت خیر فانی بنا دیا۔ جس نے اپنی زندگی کو حضور نبی کریم علیہ کی ہم راز کو بنایا۔ اور ملت خینہ کی آبروکو جان و دل سے چاہا۔ افسوس! وہ نا طورہ تقدس آب اس دنیا سے جانے حلیہ کی آبروکو جان و دل سے چاہا۔ افسوس! وہ نا طورہ تقدس آب اس دنیا سے جانے والی ہے۔ حس کی جگہ دنیا میں آج تک خالی ہے۔

### بوقت وصال عاجزي:

جب ام المومنین، صدیقه عرب، حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کی وفات کا وقت کر ب آیا تو آپ عجز واعسار کے ساتھ کہنے لگیں کہ اے کاش میں درخت کیوں نہ ہوئی کہ لوگ مجھ کو کا شدہ التے ، میں خاک کیوں نہ ہوئی ۔ کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی ۔

# ايام مرض مين تلاوت قرآن:

ایام مرض میں اکثر تلاوت قرآن مجیدآپ کا دستور تھا۔ اور ہروقت ذکروشغل آپ کا مشغلہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ کلام اللّذشریف کی اس آیت پر پہنچیں:
و اخرون اعترفوبذ نوبھم خلطو اعملا صالحا واخر سینا
تو فرمایا کہ میں مجی اس زمرہ میں ہوں۔

ايام مرض مين ابن عباس منطقيدام المونين كي خدمت مين:

مرض الموت میں حضرت ابن عباس فی اللہ نے آپ کے پاس آنے اور ملنے کا خواہش کی۔ آپ کو خبر دی گئی کہ حضرت ابن عباس فی اللہ مسلم اللہ عبالی کی کہ حضرت ابن عباس فی اللہ مسلم اللہ عبالی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آنے کی اجازت دی۔ جب وہ آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ شاید حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر خوف مرگ جاری ہے کہنے گئے اے ام المونین آپ فوف وحراس کو بالکل دور کر دیجئے۔ کیونکہ آپ بخشش اور رزق کریم کے وعدہ پر جا رہی ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس فی اس میں بڑھی: "الطیبین و الطیبیون للطیبین و الطیبون للطیبیات" اور کہا کہ ہے آیت آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جس وقت ہے آیت میں نازل ہوئی ہے۔ جس وقت ہے آیت میں تو فر مایا کہ اے این عباس فی ان فرط مسرت سے بیوش کی ہو اللہ علیہ نے پڑھی آپ فرط مسرت سے بیوش کی ہو اللہ عباس فی ہی کی میں جو سول اللہ عباس فی کہی یوی کوئیس میں۔ گئیں جب ہوش میں آئیس تو فر مایا کہ اے این عباس فی گئی عول کوئیس میں۔

- (۱) جبرئیل امین الطفیلا نکاح سے پہلے میری تصویر لے کرحضور نبی کریم علیہ کے بات ہے۔ باس آئے۔
  - (۲) رسول الشعلطية نے مجھے سے اس حال میں شاوی کی کہ میں ناکٹھراتھی۔
    - (٣) رسول الشيطيك كا وصال ميرين و غوش مين موار
      - (۷) آپ ملک کی قبر منورہ میرے بی مکان میں تی۔

- (۵) میرے پاس رسول اللہ علیہ پر وحی نازل ہوا کرتی تھی۔
- (٢) میں رسول اللہ علی کے یارغار اور رفیق حضرت ابو برصد بق طفی کی بیٹی ہوں۔
- (۷) جب منافقول نے مجھ پرتہمت لگائی تو میری بریت وعصمت کی شہادت خود اللہ تعالیٰ نے دی۔
  - (٨) مل خود پاک ہوں اور پاک بندے کے لیے پیدا ہوئی۔
  - (۹) الله تعالیٰ نے میرے لیے بخش ورزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس خطابہ نے فرمایا کہاہے ام المومنین آپ سے فرماتی ہیں۔

#### حضرت ابن زبير فظفيهام المونين كي خدمت مين:

جب حضرت ابن عباس طفی تشریف لے مکے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر طفی آئے۔ حضرت ابن عباس طفی تشریف اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابھی حضرت ابن عباس طفی آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابھی حضرت ابن عباس طفی میرے پاس آئے تھے اور میری تعریف کرتے تھے۔ میں اس بات کو دوست رکھتی ہوں کہ اللہ مجھے بنی خوشی اس دنیا ہے اٹھا لے۔

#### ون ہونے کے بارے میں وصیت:

جب وفات کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کو روضہ مبارک میں دفن کیا جائے یا کسی دوسری جگہ؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے (بالحضوص حضرت عبداللہ ابن زبیر صفح کہ سے ) بطور وصیت فر مایا کہ مجھے حضور نبی کریم علقہ اورشیخین (حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم) کے پاس دفن نہ کریا ۔ بلکہ میں امہات المونین از واج رسول اللہ علقہ کے پاس دفن کی جاؤں اور جنت البقیع میں میری قبر ہے ۔ کیونکہ اگر میں گنمگار موں تو ان کے پاس دفن مون و ان کے پاس دفن مون نے سے یا کنمیں موسکتی۔

اور ایک روایت میں میر بھی آیا ہے۔ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا روضہ مبارک میں حضرت عرضہ علی کرتی تھی۔ مبارک میں حضرت عرضہ کا مزار ہے جن سے میں زندگی میں پردہ کیا کرتی تھی۔

اس لیے مرنے کے بعد بھی ان سے حجاب لازم ہے۔ وہاں میرا فن ہونا مناسب نہیں۔ سن وصال:

آخر کار رمضان المبارک کی ستر هویں تاریخ ۸۵ ججری میں ۲۲ سال دنیا میں زندہ رہ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے گلشن فردوس کی راہ لی۔ باختلاف روایات کا یا ۱۹ رمضان ۸۵ ججری یا ۵۱–۵۵ ججری بھی آپ کا سال وفات بیان کیا گیا ہے۔لیکن موز خین کا اجتماع ہے کہ آپ بروز سہ شنبہ فوت ہوئیں اس لیے علم ہندسہ کے روسے منگل کا دن کا رمضان ۸۵ ججری کو یا ۱۳ جولائی ۸۷٪ و تھا۔ اور یہی آپ کی تاریخ وفات ہے۔

انالله وإنا أليه راجعون

#### نماز جنازه:

حضرت ابوہر مرہ طاق اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حسب ذیل پانچے اصحاب نے آپٹی میت کوقبر میں اتارا۔

(۲۰۱) حضرت عبدالله وعروه پسران زبیر هواین

(٣) حضرت قاسم بن محمد بن ابی بر طوفیا

(٣) حضرت عبدالله بن محمد بن الي بكر طفين

(۵) حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن بن ابي برطان

ا پا کا جنازه بوفت شب حسب وصیت جنت البقیع میں وفن کیا گیا۔

محمد عبدالاحد قادری محمد عبدالاحد قادری محمد ال بخصیل وضلع لودهرال



الاستيعاب
الاصابه في معرفة الصحابه
التاريخ الكامل
تهذيب التهذيب
تاريخ ابن خلدون
سيرت حلبي
احياء العلوم
جامع المعجز ات
خصائص الكمراي
مكتوبات المام رباني
شابكارشجاعت حضرت علي

قرآن مجيد ترجمه كنزالا يمان صحيح بخارى نسائى ابن ملجه ترفدى مفكلوة ابوداؤد مسندحسن بن سفيان مسندحسن بن سفيان فضائل الإعمال (حافظ احمد المقدى) اسد الغابه طبقات ابن سعد



For More Books Click on this link Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad